



مولف

محرَرِ مَنْ بِنِ (مِفْتَرَوِصَبَاحِی بَاهِ بَوَیُ اسّاد: الجامعة الانثر فییه مبار پُور

ناشر

قائد ملت اکیڈمی، مدرسہ تا ج العلوم صدید، گاندھی نگر،امیٹھی

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بفیض روحانی، امام الائمه، سراج الالله، کاشف الغمه سیرناامام اطلم ابو حنیفه نعمان بن ثابت (۸۰ھ-۱۵۰ھ) علیه الرحمة والرضوان

المسام تاب : قائد ملت - حيات وخدمات

هم مولف : **محدر نیس اختر قادری مصباحی** ،جامعدا شرفیه ، مبارک بور

(9198411527)

نظر ثانی وضیح : استاذ گرامی ادیب اسلام حضرت علامه نفیس احمد مصباحی،

استاذ جامعه اشرفيه، مبارك بور، أظم گڑھ، بوپي

عضرت مولانا محمرات م مباحی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور 🕻 🚉 🚉 🕹 🚉 🚉 🗓 🚉 🗓 🚉 🗓 تورنگ

🐉 ..... تحريك واهتمام 🔃 شهزادهٔ قائد ملت جناب الحاج حسنين رضاتا جي مهتمم مدرسه

تاج العلوم صديه، گانهي نگر، رائي بريلي، يوني وجمله شهزاد گان قائدملت

اشاعت : ۱۹۰۱ء/۴۴۰ه و-۱۳۴۰ اه−

المعنى المعنى

تائر : قائد ملت اكيرني، مدرسه تاج العلوم صديه، كاندهي نكر، الميشي

ملنے کے پینے ہے

المنت اكبير مى ، مدرسه تاج العلوم صديه ، گاندهى نكر، البيشى كاندهى نكر، البيشى موائل: 8874524078 - 8874524078

بسم الله الرحمن الرحيم

## انتشاب

پیرپیرال، میرمیرال غوث اظم
 حضرت سیدنا عبدالقادر جبیلانی بغدادی رضی الله تعالی علیه
 حضرت سیدنا عبدالقادر جبیلانی بغدادی رضی الله تعالی علیه

مجد داسلام، اعلی حضرت
 امام احمد رضاخان قادری بریلوی علیه الرحمة والرضوان
 ۱۳۲۰ه - ۱۳۲۰ه]

تاح الاولياء عارف بالله
 حضرت سيد محمد با با تاح الدين رحمة الله عليه تاح آباد ، ناگ بور
 حضرت سيد محمد با با تاح الدين رحمة الله عليه تاح آباد ، ناگ بور

● عارب ربانی حضرت با باعبد الصمد صدیقی تاجی علیه الرحمة والرضوان بھیکی بور حضرت با باعبد الرحمة والرضوان بھیکی بور حضرت با باعبد السمد صدیقی المرسان المرسان

# قائدملت-حیات وخدمات فهرست مشمولات

| صفحه تمبر    | عنوانات                                            |
|--------------|----------------------------------------------------|
| ٣            | انتتاب                                             |
| l+           | عرض حال                                            |
| Ir           | كلماتِ تشكر: جناب الحاج صنين رضاتا جي رضوي         |
| Ir           | تقديم: اديب اسلام حضرت مولانانفيس احمد مصباحی      |
| (14-14       | باباول: نقشِ حيات(                                 |
| 19           | ولارت                                              |
| 19           | نام ونسب                                           |
| 19           | خاندانی حالات                                      |
| ۲۱           | تعلیم وتربیت                                       |
| ٢٢           | دني تعليم                                          |
| ۲۳           | يحميّل تعليم اور دستارِ فضيلت                      |
| ۲۴           | زمانهٔ طالب علمی کاایک واقعه                       |
| ۲۵           | اساتذه ومشايخ                                      |
| ry           | (١)صدر العلماءعلامه غلام جبلانی میر تھی عِلاقِیمَۃ |
|              | صدرالعلماءاور قائدملت                              |
|              | قائدملت پرصدرالعلماء كااعتاد                       |
| يبالرحمه اسا | (۲) شيخ المعقولات حضرت علامه معين الدين أظمى عل    |

| (٣) شيخ طريقت حضرت مولاناجلال الدين صديقي عليه الرحمه ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت قائدملت کے رفقاہے درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ببعت وخلافت بعت وخلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پيرومرشدباباعبدالصمد تاجيءَالِخِينِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ازواج واولاد ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هج وزیارت ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وفات<br>نماز جنازه اور تدفین ۴۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نماز جنازه اور تدفین میماز جنازه اور تدفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب دوم: مدرسه تاج العلوم صدبیر(۴۱–۵۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يدر جراح و كرياسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مدر سه تان العلوم صدیدی تا میش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مدرسه تان العلوم صدریا تا یک<br>نقل معاینه: حضرت صدر العلهاء میر تھی علیه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مدرسه تاج العلوم صديه كي تاسيس<br>نقل معاينه: حضرت صدر العلماء مير شمى عليه الرحمه مدرسه كامخضر تعارف هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدر سہ کا حضر تعارف<br>علما ومشات نے کے تاثرات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مدرسه کا حضر تعارف علم و مشائ کے تا ترات اللہ میں اور میں اور کا میں اور کا میں اور کی کا مل شیخی ربانی حضرت بابا عبد الصمد علیه الرحمہ بھیکی بور میں اور کی کا مل شیخ ربانی حضرت بابا عبد الصمد علیه الرحمہ بھیکی بور میں اور کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کی کی کی کی کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی |
| مدرسه کا حضر تعارف علماومشائ کے تاثرات ملماومشائ کے تاثرات (۱) ولی کامل شیخ ربانی حضرت بابا عبدالصمد علیه الرحمه بھیکی بور ۲۸ (۲) برئیس المحدثین حضرت مولانامفتی رفاقت حسین انثر فی مفتی عظم کان بور ۲۸ (۲) برئیس المحدثین حضرت مولانامفتی رفاقت حسین انثر فی مفتی عظم کان بور ۸۸ (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مدرسه کا حضر تعارف علم و مشائ کے تا ترات اللہ میں اور میں اور کا میں اور کا میں اور کی کا مل شیخی ربانی حضرت بابا عبد الصمد علیه الرحمہ بھیکی بور میں اور کی کا مل شیخ ربانی حضرت بابا عبد الصمد علیه الرحمہ بھیکی بور میں اور کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کی کی کی کی کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی |
| مدرسه کا حضر تعارف علماومشائ کے تا ترات ۱۳۸ علماومشائ کے تا ترات ۱۳۹ علماومشائ کے تا ترات ۱۳۹ (۱) ولی کامل شیخ ربانی حضرت بابا عبد الصمد علیه الرحمه بھیکی بور ۲۰۰ (۲) رئیس الحدثین حضرت مولانامفتی رفاقت حسین انثر فی مفتی اظلم کان بور ۲۸ (۳) شیخ طریقت حضرت علامه سید محمد کلیم انثر ف انثر فی جیلانی ۲۹۰ (۳) حضرت باباشاہ نظام الدین علیه الرحمه ۲۸ (۴) حضرت باباشاہ نظام الدین علیه الرحمه ۲۸ (۴)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مدرسه کا حضر تعارف علماومشائ کے تاثرات (۱) ولی کامل شیخ ربانی حضرت بابا عبد الصمد علیه الرحمه بھیکی پور (۲) رئیس المحدثین حضرت مولانامفتی رفاقت حسین انثر فی مفتی عظم کان پور (۲) شیخ طریقت حضرت علامه سید محمد کلیم انثر ف انثر فی جیلانی (۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مدرسه کا حضر تعارف علماومشائ کے تا ترات ۱۳۸ علماومشائ کے تا ترات ۱۳۹ علماومشائ کے تا ترات ۱۳۹ (۱) ولی کامل شیخ ربانی حضرت بابا عبد الصمد علیه الرحمه بھیکی بور ۲۰۰ (۲) رئیس الحدثین حضرت مولانامفتی رفاقت حسین انثر فی مفتی اظلم کان بور ۲۸ (۳) شیخ طریقت حضرت علامه سید محمد کلیم انثر ف انثر فی جیلانی ۲۹۰ (۳) حضرت باباشاہ نظام الدین علیه الرحمه ۲۸ (۴) حضرت باباشاہ نظام الدین علیه الرحمه ۲۸ (۴)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| خدمت خلق                    |  |
|-----------------------------|--|
| عيادت وتعزيت                |  |
| تواضع وانكسار               |  |
| سادگی اور بے تکلفی          |  |
| استغنا                      |  |
| حوصله افزائي                |  |
| خُردنوازی                   |  |
| مهمان نوازی                 |  |
| غربا پروري                  |  |
| بے زبان جانوروں کا خیال     |  |
| نمازکی پابندی               |  |
| تربیت کاانوکھاانداز         |  |
| حق گونی                     |  |
| ملّی در د                   |  |
| بزر گان دین سے عقیدت        |  |
| محبت ِ اللَّ بيت            |  |
| عشق رضا                     |  |
| خانوادهٔ رضوبیت مراسم       |  |
| اساتذه ومشايخ كاادب واحترام |  |
| مخدوم زادول کااحترام        |  |
| حکیمانه باتیں ۔ ۔ ۔ ۔       |  |

| باب چهارم: خدمات(۱۷-۸۷)                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| مسلک اہل سنت کی ترویج واشاعت                                                |
| اصلاحی خدمات                                                                |
| سیاسی خدمات                                                                 |
| باب پنجم:ارباب علم ودانش کی نظر (۷۹–۱۳۰۰)                                   |
| ● قائد ملت مسلک اعلی کی نشر واشاعت کے لیے کوشال رہتے ۱۸                     |
| شيخ طريقت حضرت مولانا سبحان رضاسبحاني ميال                                  |
| • في الليلة الظلماء يفتقد البدر                                             |
| محقق عصر،ادیب با کمال حضرت علامه ڈاکٹرسیدعلیم انشرف جاکسی                   |
| ● نگه بلند، شخن دل نواز ، جال بُرِ سوز                                      |
| پیر طریقت حضرت مولاناسیّقسیم اشرف اشرفی جیلانی                              |
| ● قائدملت ایک باصلاحیت عالم دین اور سیاسی وساجی                             |
| شيخ طريقت حضرت مولاناالحاج سيد محمد انور چشتی                               |
| • وہ اہل زمانہ کے لیے نشانِ منزل تھے                                        |
| پیر طریقت حضرت مولاناسید معراج اشرف اشر فی جیلانی                           |
| • مولاناحسن رضاعِالِلْخِينَّةِ كانتقال قومي وملى خساره                      |
| خطیبالهند حضرت مولاناحافظ عبیدالله خال انظمی،سابق ممبر پالیمنٹ              |
| • مسلک اعلی حضرت کے بے باک نقیب اور تاج الاولیاء کے سیجے عاشق ۹۱            |
| حضرت مولانابایزید تاجی دام ظلیه، تاج آباد،ناگ بور<br>پر                     |
| • حضرت قائد ملت کی رحلت سے بوراعلاقہ سوگوار                                 |
| بير طريقة موان لها ظفر الحسن تا حي سجاد ونشين آية إنه باله صور مجهكي بوريام |

| ٩٣  | ● علامه حسن رضا تاجی علیه الرحمه بحیثیت قائدور هنما |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | حضرت مولانا مجمه عمر شريف القادري                   |
| ۹۴  | ● ایک فرد نہیں،ایک جہان کی موت                      |
|     | اديب اسلام حفزت مولانا نفيس احمد مصباحي             |
| 99  | ● خدار حمت كنداي عاشقان بإك طينت را                 |
|     | حضرت مولانامفتي منظور احمدخال عزيزي                 |
| 1+٢ | ● قائدملت ایک تاریخ ساز شخصیت                       |
|     | حضرت مولانامجمه عالم رضانوری، قاضی تشهر کان پور     |
| ۱۰۵ | ● قائدملت کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا       |
|     | حصرت مولا ناعبد اللطيف، قاضي شهر سلطان بور          |
| 1+4 | ● قائدملت،صالح فکر، بلند کردار کے مالک تھے          |
|     | حضرت مولاناسا جدعلى جيبى دام ظله                    |
| ۱۰۸ | ● قائدملت كاوصال ملت اسلاميه كانا قابل تلافى نقصان  |
|     | حضرت مولاناغلام جبلاني مصباحي                       |
| 1•9 | ● قائدملت اپنی ذات میں تنہاانجمن تھے                |
|     | حافظ انوار الحق حافظ رائے بریلوی                    |
| IIT | • فناکے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری              |
|     | حضريت مولانا محمرا شتياق احمه قادرى اشرفى           |
|     | ● موت العالمِ موث العَالَم                          |
|     | حضرت مفتى محمه مزمل اختر مصباحي                     |
| 110 | ● قائدملت اور ردبدعات ومنكرات                       |
|     | حضرت حافظ محمدامين قادري                            |

| 11A   | • موت اس کی ہے کرے جس یہ زمانہ افسوس                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | حضرت قاری عبدالحی جگدیش <i>ب</i> ور                                  |
| ١٢٠   | ● قائد ملت_ایک شجر سامیددار                                          |
|       | حضرت حافظ محمه صغيرعالم حيبي                                         |
|       | ● قائدملت اور اصلاح امت                                              |
|       | حضرت مولانامجمه اسرار مصباحی<br>میرین میرین                          |
| Iry   | <ul> <li>قائدملت کاسانحهٔ ارتحال دنیا بے سنیت کاظیم خسارہ</li> </ul> |
|       | حضرت مولانامحمدانصار مصباحی                                          |
| 159   | • قائد ملت کی وفات پر بوری جماعت عم میں ڈونی ہوئی ہے                 |
|       | حضرت مولاناعبدالخالق قادری<br>- ته ،                                 |
|       | ● تعزیت نامه<br>رابل گاندهی،(انڈین نیشنل کانگریس)                    |
|       |                                                                      |
| (1171 | باب ششم: منظوم خراج عقبدت(۱۳۱-                                       |
| IMM   | دل ونظر میں رہیں گے وہ روشنی بن کر                                   |
|       | مولانا محمر سلمان رضافریدی صدیقی مصباحی                              |
| ۳۵    | اکغم گسار قوم کار هبر حلاگیا                                         |
|       | محمد قاسم شمسی (نمائنده روزنامه انقلاب، د ، ملی)                     |
| کسا   | قائدملت، قاطع بدعت                                                   |
|       | قاری محمد معراج الحسن خال قادری اشر فی جائسی                         |
| (10   | باب ہفتم:اخبار کے تراشے: (۱۳۹-۴                                      |
| •     | • • • •                                                              |
|       |                                                                      |

## عرض حسال

قائد ملت حضرت مولاناحسن رضا تاجی نور الله مرقدہ نے مسلک اہل سنت و جماعت کی تروی و اشاعت، اصلاح امت اور خلق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی بوری زندگی وقف کردی۔ اور ہر موڑ پر قوم مسلم کی صالح قیادت فرمائی۔ الله جل شانہ نے آپ کو گوناگوں اوصاف و کمالات سے سر فراز فرمایا تھا، تواضع وانکسار، توکل واستغنا، زہد و تقوی، ملی درد، دینی غیرت و حمیت، علم دوستی، علم نوازی، خود داری و پامردی آپ کے امتیازی اوصاف تھے۔ آپ نے اسلاف کی علمی وراثتوں کی حفاظت کے لیے جہد مسلسل اور سعی پیم کی، دینی تعلیم کی نشر واشاعت اور اسلامی افکار و نظریات کی تروی واشاعت کے لیے مدرسہ تاج العلوم صدیہ قائم فرمایا اور ساری زندگی اس کی ترق کے لیے کوشاں ہے۔

حضرت کے وصال کے بعدان کے شہزاد کے جناب الحاج حسنین رضا تاجی مہتم مدرسہ صدیہ تاج العلوم اور دیگر شہزادگان نے آپ کے حالات وخدمات مرتب کرنے کی فرماکش کی۔ قائد ملت سے میرے والدے گرامی کے بڑے گہرے مراسم اور والہانہ تعلقات تھے، خودہم پران کی بڑی نواز شات تھیں، وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے، جب بھی ملاقات ہوتی بڑی محبت سے پیش آتے، حوصلہ افزائی فرماتے اور دعاؤں سے نوازتے۔ حضرت کی بے پناہ نواز شات اور عنایات کے سبب اخلاقی طور پراس کام کومیں خودا پناو پر قرض سمجھتا تھا۔ اس لیے تعلیمی و تدریسی اور دیگر مصروفیات کے باوجود اللہ پر توکل کرتے ہوئے ماہ فروری کے اوائل میں اس کام کا آغاز کر دیا اور بھد اللہ تعالی اسی ماہ کے اختتام تک سے کام یا یہ بھیل کو بھی پہنچ گیا۔

کتاب تیار کرنے کے بعد تھی اور نظر ثانی کے لیے استاذگرامی ادیب اسلام حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی شیخ الادب جامعہ اشرفیہ مبارک بورکی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے کثرت کار و ججوم افکار کے باوجود کتاب پر نظر ثانی فرمائی اور مفید اصلاحات سے

نوازااورایک وقیع مقدّمه بھی تحریر فرمایا۔

حضرت مولاناأتلم مصباحی استاذ جامعه اشرفیه نے بھی کام کی بھیڑ کے باوجود بوری محنت ولگن اور خلوص کے ساتھ کمپوزنگ کی اور کتاب کووقت پرلانے میں ہماراممکن تعاون کیا۔ مواد کی فراہمی میں حضرت قائد ملت کے جھوٹے صاحب زادے عزیزم محمد عثمان رضا شفیق نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ قدم قدم پر ہماراساتھ دیا۔

موصوف کے علاوہ مواد کی فراہمی میں حسب ذیل حضرات کاتحریری یازبانی تعاون رہا:

(۱) حضرت قاری محمداقبال رضوی،

سابق استاذ مدرسه تاج العلوم صدييه گاندهي نگراميشي

(٢) حضرت حافظ محمد امين صاحب،

استاذ مدرسه تاج العلوم صديه گاندهي نگراميشي

(۳) مولوی محم<sup>ت</sup> قیم صاحب،

استاذ مدرسه تاج العلوم صديه گاندهي نگراميشي

(۴) مولوی محربشیراحمه صاحب،

استاذ مدرسه تاج العلوم صدبيه گاندهي نگراميشي

(۵) حضرت مولانا محمد انورتاجی مصباحی،

استاذ دار العلوم حنفنيه امام احمد رضا، لكهنؤ

میں ان تمام حضرات کا ممنون ومشکور ہوں۔ رب کریم انھیں دارین میں ان کی خدمات کا صلبہ عنایت فرمائے، ان کے علم وعمل اور اخلاص میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان سے دین وسنیت کی بیش از بیش خدمات لے۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم وعلی آلہ صحبہ اجمعین۔

محدر ئیس اختر مصباحی باره بنکوی استاذ جامعه اشرفیه مبارک بور

۲۲ر جمادی الآخره ۴۴۴۰ ۲۸ر فروری ۱۹۰۹ء بروز پینج شنبه

## كلمات تشكر

### شهزادهٔ قائد ملت جناب الحاج حسنین رضاتا جی مهتم مدرسه تاج العلوم صدید، گاندهی تگر جائس

اخوت، ہمدردی صبر ورضا، تواضع وانکساری، ہمت واستقلال، جراءت وبیباکی جیسے الفاظ جب کتابوں میں پڑھتا ہوں تو نہاں خانہ دل میں والدگرامی علیہ الرحمۃ کا چہرہ پوری آب و تاب اور بورے و قار کے ساتھ ابھر کرسامنے آجاتا ہے۔ اخلاق و مروت جیسے موضوعات اور صبر و شکر کی تعلیمات کا جب مطالعہ کرتا ہوں توسب سے پہلے سطح ذبن پران کی ہی تصویر ابھرتی ہے۔ حضرت والدمحترم علیہ الرحمہ کی شکل میں اللہ کی ایک بے بہانعت کا شکر بجالانا چاہتا ہوں تو فکر و خیال کو بجیب سی بے بی اور درماندگی کا احساس دامن گیر ہوجاتا ہے۔ ایک خاندان کے فرد ہونے کے ناطے میں نے والدگرامی علیہ الرحمۃ کے شب وروز کا بڑی گہرائی اور غاندان کے فرد ہونے کے ناطے میں نے والدگرامی علیہ الرحمۃ کے شب وروز کا بڑی گہرائی اور بڑے قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ میں انچھے انچیوں کے زبان وقدم پھلنے گئے ہیں ان میں بھی مبرورضا کی راہ پر عبت قدم پایا ہے۔ جن حالات میں انچھے انچیوں کے زبان وقدم پھلنے گئے ہیں ان میں بھی میں نے والد گرامی کی شکل میں اللہ نے جس نعمت عظمی سے ہمیں نوازا تھا اسے معمولی ہجھنا میر بوالد گرامی کی شکل میں اللہ نے جس نعمت عظمی سے ہمیں نوازا تھا اسے معمولی ہجھنا میر نور کیا درکی کی سب سے بڑی ناشکری اور ناقدری ہوگی۔

وہ اگر چہ آج ہماری نظروں سے روبوش ہو چکے ہیں لیکن ان کا کتابی چہرہ رہ حیات کی

ئی خار واد بول میں مشعل راہ بن کر ہماری رہنمائی کر رہاہے یہ سوچ کر کہ وہ اب ہمیں بھی نہیں مل سکیں گے آئیس انٹک بار ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو زندگی کے سخت ترین لمحات اور مشکل حالات میں ہمیں انٹک سرپرستی اور رہنمائی کی ضرورت تھی۔ انھیں ہم سے جدا ہوئے تقریبا ایک سال ہونے کو ہے۔ مگر لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہو، در دابھی بھی تازہ ہے، زخم ابھی بھی ہرے ہیں۔ بظاہر ان کا سابیہ ہمارے سرول سے اٹھ چچا ہے مگر ہر مشکل گھڑی میں ان کی حیات کا ایک ایک لمحہ روشنی بھیر رہاہے جس کے اجالے ہمارے قد مول کے ثبات کے لیے کافی ہیں۔ خداے قدیر اپنے حبیب کریم کے صدقہ حضرت والدگرای کے درجات بلند فرمائے۔ اور ہم پسماندگان کو صبر جمیل کے ساتھ آپ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

میں بے حد ممنون اور شکر گزار ہول فضیلۃ اشنے ادیب شہیر حضرت علامہ الحاج افعیس احمد مصباحی شنے الادب جامعہ اشرفیہ مبارک بور اور آپ کے بلند اقبال صاحبزادے حضرت علامہ مفتی رئیس اختر مصباحی استاذ الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک بور کا جنھوں نے اپنی بے حد مصروفیات کے باوجود والدگرامی کی حیات وخدمات کوصفحہ قرطاس پر محفوظ فرماکرایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ناچیزان دونوں حضرات کے احسانات کاکوئی بدل دینے سے قاصر ہے۔ مولی تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آخیس اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ اور دونوں جہاں میں اس کی بہترین جزاعطافرمائے، آمین

حسنین رضا تا جی رضوی مهتم مدرسه تاج العلوم صدید، گاندهی نگر،امیشی

## تقت ريم

# از:ادىپ اسلام حضرت علامه نفيس احمد مصباحی شيخ الادب جامعه الشرفيه، مبارك بور، أظم كره بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليًا ومسلّما

کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جواینے آباءواجداداور خاندان کی نسبت سے پیچانی جاتی ہیں اور کچھ شخصیت ہیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خاندان پیجاناجا تاہے ان کے کارناموں کے واسطے سے ان کے آباؤ اجداد کا نام روشن ہوتا ہے ،ان کی مخلصانہ اور بے لوث خدمات خود ان کے اور ان کے آباء واحداد کے لیے صدقہ جار یہ ہوتی ہیں۔الیں شخصیتیں "پدرم سلطان بود" پریقین نہیں رکھتیں اور نہ یہ کہتی نظر آتی ہیں:

اولٰئك أبائي فجئني بمثلهم اذاجمعتنا يا جرير المجامع بلكه مقابله آرائي كرنے والوں كے جواب ميں زبان حال سے بير كہتى نظر آتى ہيں:

أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت و إذا نطقت فإنني الجوزاء قائد ملت حضرت مولاناحسن رضارضوي عليه الرحمه قسم دوم سے تعلق رکھتے ہیں،ان کے روشن اوصاف و کمالات اور زریں خدمات کا ایک مضبوط اور ستحکم سلسلہ ہے جس کی ہرکڑی در خشاں اور تابندہ ہے۔ان کے سنہرے کارنامے مذہبی، ساسی، ساجی، تعلیمی، تبلیغی، دعوتی، اصلاحی مختلف میدانوں میں تھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں:

الله نے انھیں دل در دمند عطافر مایا تھا جو ہمہ وقت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ڈھڑ کتا ر ہتا تھا، نگاہ اتنی بلنداور دور ہیں تھی کہ منزل مقصود تک پہنچانے والے راستے کے تمام نشیب و فرازے آگاہ تھی،لیکن اس راہ کی کسی ٹھوکر سے الکھ کرنفس امارہ کی تائیداور اناکی تسکین کوحرام سمجھتی تھی، گفتگو میں ایسی حلاوت ، جاشنی اور دلنوازی تھی کہ جوابک بار ماتا بار بار <u>ملنے</u> کی خواہش کرتا۔ اس طرح ایک قائدو پیشوا کے تمام ضروری اوصاف آپ کی ذات میں یک جاتھے:

ملکہ بلند ، سخن دل نواز ، جال پر سوز یہی ہے رختِ سفر میر کاروال کے لیے

انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے مدرسہ تاج العلوم صدیہ قائم فرمایا ، جس سے علاقے

کے بے شار فرزندان قوم زلور علم سے آراستہ ہوئے ، جہالت کی تاریکی چھٹی اور علم کا اجالا پھیلا۔

انہوں نے سماج میں پھیلی ہوئی غیر اسلامی اور جاہلانہ رسوم کے خلاف ایک طاقت ور
محاذ قائم فرمایا اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے موثر انداز میں حکیمانہ تحریک حلائی

جس کے نتیج میں انسانی سماج بڑی حد تک ان بدعات و خرافات سے پاک ہوگیا۔

انھوں نے سیاست حاضرہ سے بھی اپنارشتہ جوڑے رکھا گراس کواپنے ذاتی مفاد کے حصول کاذر یعہ نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ قوم وملت کے فروغ واستحکام اور تعمیر وترقی کے لیے استعال کیا۔

الیمی جامع کمالات شخصیت کے احوال و آثار کو قلمبند کرکے منظر عام پر لانا ایک عظیم دینی وعلمی خدمت ہے ، کیونکہ یہ فرزندان قوم کے ہاتھوں میں شعل راہ دینے کے متر ادف ہے تاکہ وہ ان کی خدمات اور تعلیمات وارشادات سے روشنی حاصل کرتے رہیں اور یہ زندہ دلی کی علامت بھی ہے ؛ کیوں کی زندہ قومیں ہمیشہ اپنے اسلاف کی تاریخ محفوظ رکھتی ہیں تاکہ اس کو دہراتے رہنے سے لوح دل پر ان کی یا دول کے نقوش تازہ رہیں ، ضمحل نہ ہونے پائیں۔

تازہ خواہی داشتن گرداغ ہا ہے سینے را

اللہ تعالی کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ اس نے قائد ملت کے احوال وآثار یکجاکر کے قوم کے سامنے پیش کرنے کی سعادت عزیز مکرم مفتی محمد رئیس اختر مصباحی زیدہ مجدہ اساذ الجامعة الاشرفیہ، مبارک پور کوعطا فرمائیں۔ موصوف دور طلب علمی میں طلبہ کے در میان ممتاز اور نمایاں رہے، درجۂ ثانیہ سے آخر تک ہمیشہ پورے جامعہ اشرفیہ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتے رہے، اور استاذ ہونے کے بعد بھی جامعہ کے نوجوان استاذہ میں تدریس و تعلیم اور تحقیق و تفہیم میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ لوح وقلم سے بھی ان کا رشتہ مضبوط ہے، اس سے پہلے ان کے قلم سے درج ذیل کتابیں منصۂ شہود پر آجگی ہیں:

(1) "تنوير الابصار في الأدعية الواردة في الأحاديث والآثار" (اردوزبان

میں دعاء آداب دعااور شرائط قبولیت کے ساتھ احادیث وآثار میں وارد ہونے والی دعاوں کامستند مجموعہ)

(٢) آداب زندگی، (شیخ خراسان امام ابو عبد الرحمن سُلمی علیه الرحمه کی مایه ناز کتاب

"آداب الصحبه و حسن العشرة" كااردوترجمه مع تخريج)

(٣) خوفِ خاتمه، (معروف حنفي محدث ومحقق حضرت ملاعلي قاري رحمة الله عليه كي ابهم عربي

تصنيف" المقدمة السالمة في خوف الخاتمة "كاسليس اردوترجمه مع تخري وتحقيق وتحيشه)

(٧) گستاخان صحابه كاانجام، (امام ضياء الدين مقدسي صاحب الاحاديث المختارة كي مايه ناز عربي

تصنيف"النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب" كاسليس اور روال اردوترجمه)

(۵) قاموس الكلمات الصعبة، (درس نظامي مين داخل نصاب عربي ترجمه تعيير وانثا

سکھانے والی مشہور کتاب "مصباح الإنشاء" (اول، دوم، سوم) کے مشکل عربی، اردوالفاظ کی فرہنگ)

(٢) نظرة على المدارس العربية الإسلامية في شبه القارة الهندية

(عربی زبان میں برصغیر کے عربی اسلامی مدارس کا تاریخی تعارف)

(٤) قائد ملت حيات وخدمات (جوآب كے ہاتھوں ميں ہے)

(۸) مختلف موضوعات پر دو در جن سے زائد مقالات ومضامین۔

رب کریم سے دعاہے کہ مؤلف کی عمر، صحت، دین داری اور اقبال مندی میں روز افزوں اضافہ فرمائے۔ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اخیں بیش از بیش دینی وعلمی کارنامے انجام دینے کی توفیق بخشے۔ اور حضرت قائد ملت علیہ الرحمہ کے شہزادگان، اہل خاندان، احباب و متعلقین کو دارین کی سعاد توں سے شاد کام فرمائے اور ان کے قائم کردہ ادارے" مدرسہ تاج العلوم صدیہ" قاسم بور، گاندھی گگر، جائس کو دن دونی رات چوگئی ترقی عطافرمائے اور غیب سے اس کی ترقی کی راہیں کھول دے۔ وماذلک علیہ بوریوصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدناو مولانا محمد قالہ وصحبہ آجمعین۔

نفیس احمد مصباحی خادم تدریس جامعه اشرفیه مبارک بور، اعظم گڑھ

۲۳ جمادی الآخره ۴۳۰ اه کیم مارچ ، ۱۹۰۹ء بروز جمعه مبارکه

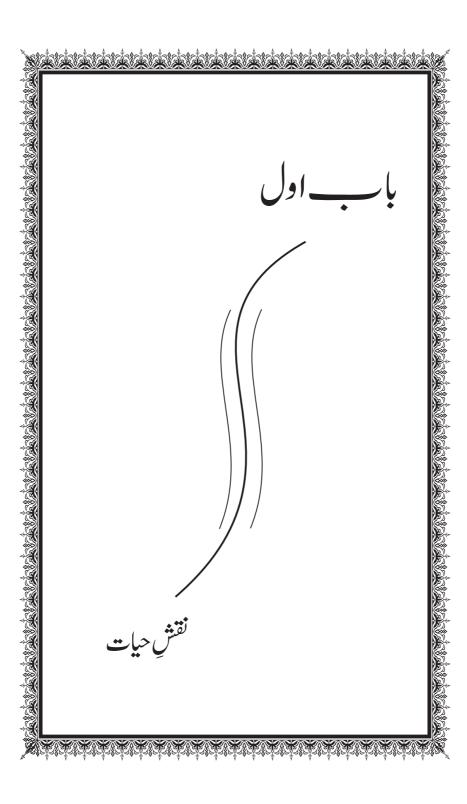

#### ولادت:

قائد ملت حضرت مولاناحسن رضا تاجی علیہ الرحمہ کی ولادت ۲۵ ردسمبر ۱۹۴۹ مطابق مار محرم الحرام ۱۳۲۱ھ میں ضلع امیٹی کے ایک چھوٹے سے غیر معروف گاؤں روشن بور کے ایک دین دار ، علما نواز گھرانے میں ہوئی۔ روشن بور قصبہ جائس سے متصل مشرقی سمت میں سلطان بور رائے بر لمی صوبائی شاہ راہ سے قریب ، جانب مغرب واقع ہے جوصد بول سے مردم خیز اور علم و حکمت کا گہوارہ رہا ہے۔ قصبہ جائس سیدناسالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کی گزرگاہ، آپ کی فوج کے سپہ سالار ، فاتح جائس حضرت میر سیّد عماد الدین قلجی کی آرام گاہ ، اور تاریح سلطنت مخدوم انشرف سیدانشرف جہال گیر سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی چیّہ گاہ ہے۔ مشہور صوفی شاعر ملک محمد جائسی بھی اسی قصبہ سے تعلق رکھتے تھے۔

#### نام ونسب:

آپ کانسب نامہ کچھاس طرح ہے:

حسن رضابن محمد اسحاق پر دهان بن صوبیدار حاجی اعلی بخش بن رمضان \_

#### خاندانی حالات:

آپ کے والد محمہ اسحاق پر دھان کا شار علاقے کے با اثر، معزز، دین دار اور علم دوست لوگوں میں ہوتا تھا، صوم و صلوۃ کے پابند، کم گو، غریب پرور، خوش اخلاق، ملنسار، راست باز، بزرگوں کے عقیدت منداور ادب شاس تھے، تقریبا ۱۵ سال گاؤں کے پردھان رہے۔ عارف ربانی بابا عبد الصمد علیہ الرحمہ بھیکی بور شریف ضلع راے بریلی سے بیعت و ارادت رکھتے تھے۔

آپ کی والدہ بھی ایک نیک سیرت، پاک دامن، باپردہ، عفّت مآب اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ قائد ملت کی تربیت میں والدہ کا بڑا گہرا اثر اور بنیادی کردار رہا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں سب میری والدہ کی دعاؤں اور نیکیوں کا اثر ہے۔

آپ بھی عارف ربانی بابا عبد الصمد تاجی علیہ الرحمہ سے مرید تھیں اور ان کی بڑی ادب شاس اور عقیدت مند تھیں، ہر ماہ اپنے پیر و مرشد کی تاریخ وصال پر ایصال تواب کا اہتمام کرتی تھیں۔

آپ کے داد احاجی اعلی بخش، ایک نیک، دین دار، شریف الطبع، منکسر المزاح، بزرگول کے عقیدت کیش، علما نواز اور تقوی شعار انسان سے ، اٹھارہ انیس سال کی عمر میں فوج میں بھرتی ہوئے اور اسی دوران ناظرہ قرآن اور کچھ عربی، فارسی اور انگلش کی تعلیم حاصل کی ۔ آپ بھرتی ہوئے اور اسی دوران ناظرہ قرآن اور کچھ عربی، فارسی اور انگلش کی تعلیم حاصل کی ۔ آپ نئی جنگوں میں شرکت کی ۔ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۹ء ۔ ۱۹۱۳ء) میں فوجیوں کی تقرری پر مامور سے ، بعد میں لڑے ، اور دوسری جنگ عظیم (۱۹۳۹ء ۔ ۱۹۳۵ء) میں فوجیوں کی تقرری پر مامور سے ، بعد میں فوج میں صوبیدار کے عہدے پر فائز ہو گئے ۔ آپ ہاکی کے ایک بہترین کھلاڑی بھی شعے ۔ بہت سے مواقع پر گولڈ میڈل اور تمغے حاصل کیے ۔ انھوں نے ایک جج اور متعدّد عمرے کیے ۔

آپ بھی قطب العارفین باباعبد الصمد علیہ الرحمۃ والرضوان کے مرید سے اور ان سے بناہ عقیدت رکھتے ہے، جب قطب العارفین اس علاقے میں مریدین و معتقدین کی اصلاح و تربیت کے لیے تشریف لاتے توآپ ہی کے مکان میں قیام فرماتے۔

قائد ملت کے والد کے بہاں جو بھی اولاد ہوتی تھی فوت ہوجاتی تھی، آپ کے داداصوبیدار حاجی اللہ بخش اس بات سے بہت ممگین اور پریشان رہتے تھے، اخیس بید فکر دامن گیرر ہتی تھی کہ ان کے بیٹے کے بعدان کی نسل ختم ہوجائے گی اور ان کا کوئی نام لیوابھی نہیں رہے گا۔

ایک مرتبہ جب باباعبدالصمد تشریف لائے توآپ نے روتے ہوئے ان کوسارا ماجرا

سنایا۔ بابا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: "روتے کیوں ہو، جاؤ،اب کی بار جو آئے گا وہ خوش قسمت ہوگا اور زندہ بھی رہے گا۔ "چنانچہ اس ولی کامل کی دعاؤں سے ۱۰/محرم ۱۳۳۰ھ مطابق دسمبر ۱۹۲۴ء کو قائد ملت کی ولادت ہوئی، پورے خاندان میں مسرت وخوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بابا عبدالصمد علیہ الرحمہ کو اطلاع دی گئی، سنت کے مطابق ولادت کے ساتویں دین آپ کا عقیقہ ہوا۔ اس تقریب بی باباصاحب بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے قائد ملت کے دادا حاجی اعلی بخش صوبیدار سے بوچھا: حاجی صاحب آپ نے پوتے کا کیانام رکھا؟ حاجی صاحب نے کہا کہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پرانے نام (علی رضا) پر رکھ دوں، فرمایا: نہیں، اسے تاج الاولیاء علیہ الرحمہ نے بدل دیا ہے، " حسن رضا "کیسارہے گا؟ یہ نام سب نے پسند کیا۔ بالآخر باباصاحب نے آپ کانام "حسن رضا" رکھ دیا۔

## تعليم وتربيت:

جب آپ کی عمر چار سال کچھ ماہ کی ہوئی توولی کامل بابا عبدالصمد کے حکم پررسم ہم اللہ خوانی اداکی گئی، پھر گھر ہی پر ناظر ہُ قر آن کریم، ابتدائی دینیات اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔اس کے بعد عصری تعلیم کے لیے ۱۹۵۳ء میں قصبہ جائس کے پرائمری اسکول میں داخلہ لیااور درجہ پنجم تک کی تعلیم ماصل کی۔ پھر درجہ ہشتم تک کی تعلیم اسی قصبہ کے مڈل اسکول میں پائی۔اس کے بعد ملک مجمد جائس سے میٹرک کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔

آپ کی تربیت بہت ہی پاکیزہ مذہبی ماحول میں ہوئی تھی، اس کا اثر تھا کہ بچین ہی سے آپ کو بزرگان دین اور علما ہے اسلام سے سچی عقیدت تھی۔ اسکول کی تعلیم کے دوران بھی آپ میلاد وغیرہ کی مجالس میں حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ قصبہ جائس کی ایک محفل میلاد میں شریک تھے جس میں ایک عالم دین " دینی تعلیم کی اہمیت وضرورت" کے موضوع پر خطاب فرمارے تھے۔ دوران خطاب انھول نے فرمایا کہ ہرگاؤں اور قصبے میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا

جاسکتا ہے اور اس علاقے سے چکی وصول کرکے اسے بہ آسانی چلیا جاسکتا ہے۔ آپ اس بات سے بے حد متاثر ہوئے اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں بھی اپنے علاقے میں ایک مدرسہ قائم کرکے دین متین کی خدمت کا فریضہ انجام دوں گا۔ آپ گھر تشریف لائے اور والدین کے سامنے اپنی بات رکھی، والدین کیوں کرمنع کرتے، بخوشی اجازت دے دی۔ ۸؍ القربہ ۱۹۲۰ء میں آپ نے اپنی بات رکھی، والدین کیوں کرمنع کرتے، بخوشی اجازت دے دی۔ ۵؍ القربہ ۱۹۲۰ء میں آپ نے اپنی گھر کے دروازے پرصحن میں ایک ملتب قائم فرمایا جس کاسنگ بنیاد حکیم سید مجم عزیز اشرف عرف منے میاں نے رکھا۔ اس وقت آپ کی عمر پندرہ سال بنیاد حکیم سید مجم عزیز اشرف عرف منے میاں نے رکھا۔ اس وقت آپ کی عمر پندرہ سال ابتدائی دینیات اور اردو کی تعلیم دی جانے گئی۔ اس مکتب کے اخراجات کے لیے آپ نے اپنی ابتدائی دینیات اور اردو کی تعلیم دی جانے گئی۔ اس مکتب کے اخراجات کے لیے آپ نے اپنی بستی میں ''چگی'' کے نام پر ہفتہ واری چندہ مقرر کیا، اس کے ذریعے بڑی مشکل سے استاذ بستی میں ''چگی'' کے نام پر ہفتہ واری چندہ مقرر کیا، اس کے ذریعے بڑی مشکل سے استاذ بنی مناز کی طرح طرح کے طوفان آئے، خالفتوں کی آندھیاں چلیس، لیکن آپ کے عزم مناز ازایا، طرح طرح کے طوفان آئے، خالفتوں کی آندھیاں چلیس، لیکن آپ کے عزم واستقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ ان نامساعد حالات میں بھی آپ ہمت نہ ہارے اور امرید کی شمع لے کرمسلسل اپنی منزل کی طرف گامزن رہے۔

تری شمع حق نما میں ہے وہ زورِ رہ نمائی کہ ہزار آندھیوں میں نہ بجھی نہ جھلملائی

## دىنى تعليم:

جب آپ ہائی اسکول کے امتحان کی تیاری کررہے تھے تبھی ایک روزز خواب دیکھا کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، میری دائیں طرف تاج العار فین بابا تاج الدین علیہ الرحمہ اور بائیں جانب عارفِ رہانی عبدالصمد تاجی علیہ الرحمہ تشریف فرماہیں اور سامنے تپائی پر ایک بڑی سے کتاب رکھی ہوئی ہے جس کو پڑھنے کے لیے باب عبدالصمد علیہ الرحمہ اشارہ کررہے ہیں۔

اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی، اس خواب سے آپ کی عجیب کیفیت تھی، دل ہے چین تھا، آنکھوں سے نیندغائب تھی، ذہن و دماغ میں صرف وہی خواب تھا، شبح ہوئی توآپ نے سائیکل اٹھائی اور خواب کی تعبیر کے لیے مرشد گرامی بابا عبدالصمد علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری کی غرض سے بھیکی پر روانہ ہوگئے۔ جب وہاں پہنچ تو معلوم ہواکہ حضرت تبلیغ دین کے لیے کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت کے شہزادے حضرت مولانا جلال الدین علیہ الرحمة والرضوان سے ملاقات ہوئی، انھوں نے بوچھا: "حسن! خیریت توہے جسبح ہی آگئے۔" آپ نے بوراخواب بیان فرمادیا، خواب سن کر حضرت نے فرمایا: حسن! بڑا مبارک خواب ہے، دونوں بزرگ شمیس دینی تعلیم حاصل کرنے کا تھم دے رہے ہیں اور جو بڑی کتاب تمھارے سامنے رکھی تھی وہ بخاری شریف تھی، اس کا مطلب سے ہے کہ تم عالم دین بنوگے، خدائے تعالی تم سامنے رکھی تھی وہ بخاری شریف تھی، اس کا مطلب سے ہے کہ تم عالم دین بنوگے، خدائے تعالی تم سے اپنے دین کا کام لے گا۔

خواب کی تعبیر سن کر فرط مسرت سے آپ کا چہرہ چیک اٹھا، فورا گھر واپس آئے، والدین سے سارا ماجرا بتایا، انھوں نے بخوشی علم دین حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ ہائی اسکول کا امتحان دینے کے بعد آپ نے باضابطہ دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ اور عارفِ کامل شاہ عبدالصمد علیہ الرحمہ کے شہزادے حضرت مولانا شاہ جلال الدین علیہ الرحمہ سے عربی، فارسی اور فقہ کی ابتدائی کتابوں کا درس لیا۔

اسی در میان عرسِ تاج الاولیاء میں حضرت علامہ قاضی شمس الدین جعفری علیہ الرحمة والرضوان (صاحب قانون شریعت) تشریف لائے۔ اپنے استاذ حضرت علامہ شاہ جلال الدین علیہ الرحمہ کے ساتھ آپ بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ شمس العلماء نے حضرت سے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت نے بتایا: یہ بابا عبد الصمد کے عقیدت مند اور میرے شاگر دہیں، قاضی صاحب نے آپ کو" قانون شریعت" عنایت کی، وعاول سے نوازا اور فرمایا کہ "محنت اور دل جمعی کے ساتھ پڑھیے۔"

الاحمة والرضوان جیسے اکا برعلاء میں اعلی تعلیم کے لیے آپ کے استاذ حضرت مولانا جلال الدین علیہ الرحمہ نے مدرسہ اسلامیہ اندر کوٹ، گوجری بازار، میر ٹھ بھیجا اور داخلے کے لیے اپنے استاذ، صدر العلماء امام النحو حضرت علامہ سید غلام جیلانی میر ٹھی علیہ الرحمہ کے نام ایک سفارش نامہ لکھا۔ آپ کا داخلہ ہوگیا۔ چند ہی روز میں محت، لگن، دل چسی اور ادب کی وجہ سے استاذ کے جہتے بن گئے۔ صدر العلما آپ سے اپنی اولاد کی طرح محبت فرماتے تھے اور اکثر سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، جس کا فائدہ آپ کویہ ملاکہ شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اظلم ہند علامہ شاہ حبیب الرحمن عباسی، امین شریعت مفتی اظلم کا نبور علامہ رفاقت حسین، حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی اور شمس العلماء علامہ قاضی شمس الدین جعفری علیم الرحمۃ والرضوان جیسے اکابر علاو مشائے سے ملاقات اور اکتساب فیض کاموقع ملا۔

## بهميل تعليم اور دستارِ فضيلت:

آپ ۸ سال تک حضرت صدر العلماء کی بارگاہ میں رہ کرعلمی تشنگی بجھاتے رہے پھر ۱۹۷۱ء میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد تشریف لے گئے اور ایک سال تک وہاں رہ کر مختلف علوم میں ماہر اساتذہ کے خوان علم سے خوشہ چینی کرتے رہے۔ اس کے بعد اپنے استاذگرامی حضرت علامہ جلال الدین علیہ الرحمہ کے ایمیا پر جامعہ عربیہ سلطان بور میں داخلہ لیا اور مشاکخ طریقت اور علما نے اہل سنت کے ممارک ہاتھوں سے دستار فضیلت سے نوازے گئے۔

## زمانهٔ طالب علمی کاایک واقعه:

جب آپ مدرسہ اسلامیہ اندر کوٹ، گوجری بازار میر ٹھ میں زیر تعلیم تھے توسالانہ امتخان لینے کے لیے بحیثیت ممتن حضرت مولاناعبدالرؤف مراد آبادی تشریف لائے۔ شرح

ماة عامل کے امتحان میں ایک مقام پر ترکیب میں آپ نے جار مجرور کو ملاکر ظرف لغو بنایا تو معتقر ہے، لیکن آپ پورے اعتماد کے معتقن صاحب نے فرمایا کہ یہ ظرف لغو نہیں بلکہ ظرف مستقر ہے، لیکن آپ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات پر جے رہے، بحث کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ادھر سے حضرت صدر العلماء کا گزر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں بحث ہور ہی ہے؟ محتی صاحب نے فرمایا کہ یہ طالب علم اس ترکیب میں جار مجرور کو ظرف لغو بتارہا ہے جب کہ وہ ظرف مستقر خرمایا کہ یہ ساتھ کر حضرت صدر العلماء نے آپ سے فرمایا: ترکیب کرو۔ آپ نے ترکیب کی تو حضرت صدر العلماء نے فرمایا: درست تو ہے۔ پھر قاری یعقوب صاحب سے فرمایا کہ لائبریری سے فلال فلال کتابیں ہے آؤ۔ جب کتابیں آگئیں تو آپ نے کئی کتابوں سے حوالے پیش کیے جن سے کی تابید ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت صدر العلماء نے متحن صاحب نے چند کتابوں کے نام صاحب سے پوچھا آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے؟ متحن صاحب نے چند کتابوں کے نام صاحب سے پوچھا آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے؟ متحن صاحب نے چند کتابوں کے نام شار کرائے جن میں سے اکثر غیر مستند تھیں۔ پھر حضرت میر شمی صاحب نے "البشیر الکامل شار کرائے جن میں سے اکثر غیر مستند تھیں۔ پھر حضرت میر شمی صاحب نے "البشیر الکامل شرح ماۃ عامل" منگا کرمتی صاحب کوعنایت کی اور فرمایا: اسے مطالع میں رکھو۔

#### اساتذه مشائخ:

حضرت قائد ملت علیہ الرحمہ نے جن علما ہے کرام اور مشایخ عظام سے درس لیا، علمی استفادہ کیا، ان کے دامن فضل و کمال سے خوشہ چینی کی اور اپنے آپ کو زبور علم سے آراستہ کیا۔ ان کے اسماے گرامی حسب ذیل ہیں:

(۱) مجذوب وقت حضرت نفوشاه عرف أُسّر ہاشاه ، بابو گنج۔

(۲) شهزادهٔ ولی کامل حضرت علامه مولانا جلال الدین علیه الرحمه (خلیفه شیر بیشه اہل سنت علامه حشمت علی خان)

مدرسه اسلامیه اندر کوث، گوجری بازار ، میر ته مین:

(۴) حضرت مولانا قاری محمد یعقوب علیه الرحمه

جامعه نعيميه، مرادآباد مين:

(۵)حضرت علامه مفتی محمدالیب نعیمی۔

(۲)حضرت علامه مفتی حبیب الله۔

(۷)حضرت علامه مفتی طریق الله

جامعه عربيه، سلطان بورمين:

(٨)حضرت علامه شيخ معين الدين أظمى عليه الرحمه

(٩) حضرت مولانا قارى شبيراحد مصباحي عليه الرحمه

اساتذه ومشائخ میں صدر العلماء علامه سید غلام جیلانی میر کھی علیه الرحمه، شخ المعقولات حضرت مولانا معین الدین اظمی علیه الرحمه اور شخ طریقت حضرت مولانا جلال الدین صدیقی علیه الرحمه کی تعلیم و تربیت کا آپ کی زندگی پر گهرااثر تھا۔ مذکورہ بزرگوں سے آپ کوغایت درجہ قلبی الفت اور والہانہ عقیدت تھی۔ لہذا اس مقام پر ان کا مختصر تعارف پیش کرنامناسب معلوم ہوتا ہے:

## (١) صدر العلماء علامه غلام جيلاني مير تظيء علاق غلاق على المنظمة :

صدر العلماء کی ولادت ۱۱ر رمضان المبارک ۱۳۱۷ هه مطابق ۱۹۰۰ء کوریاست دادوں ضلع علی گڑھ میں ہوئی۔ (مقدّمہ نزہۃ القاری ، ج:۱، ص: ۸۷۔)

آپ كاسلىلەنسبىيىد:

صدر العلماء علامه سيد غلام جيلاني مير ملى بن سيد غلام فخر الدين بن مولانا سيد سخاوت حسين عليهم الرحمه- آپ کے والد ماجد حضرت سید غلام فخرالدین نے شرح جامی تک تعلیم عاصل کی پھر
کچھ دنیوی پریشانیوں کے سبب تعلیم چھوڑ دی۔ آپ کے جد امجد حضرت مولانا سید سخاوت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیدعالم دین اور عارف باللہ تھے۔ اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کی مجلس میں جب آپ کا ذکر ہو تا تونام مبارک سن کر تعظیما سینے پر ہاتھ رکھ لیاکرتے تھے۔ (مقدمہ بشیر القاری شرح بخاری ، از صدر العلماء)

جب آپ چار برس کے ہوئے تواسلامی طریقے پر آپ کی تسمیہ خوانی ہوئی۔ ناظرہ قرآن گر پر پڑھنے کے بعد گاؤل کے مکتب میں داخل ہوئے۔ مکتبی نصاب کی بحمیل کے بعد پرائمری اسکول میں داخلہ لے کر وہال درجہ چہارم پاس کیا، اس کے بعد آپ کے عم مکرم حضرت مولانا قطب الدین برہم چاری نے مدرسہ اہل سنت دیوان بازار مراد آباد (جواب جامعہ نعیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے) میں داخل کرادیا۔ یہاں آپ نے کافیہ تک کی تعلیم حاصل کی، اعلی تعلیم کے حصول کی خاطر دار العلوم معینیہ عثانیہ، اجمیر شریف تشریف لے گئے، اور علوم عقلیہ ونقلیہ کی تعلیم حاصل کی، پھر الاسلام معینیہ عثانیہ، اجمیر شریف سے، مرکز صدر الشریعہ علامہ امجد علی اظمی علیہ الرحمہ (صاحب بہار شریعت) اجمیر شریف سے، مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف تشریف لے آئے۔ آپ بھی ان کے ہمراہ چلے اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف تشریف کے آئے۔ آپ بھی ان کے ہمراہ چلے آئے۔ اور یہیں کا سات کا تاج زریں رکھا۔

آپ نے جن علماو مشایخ سے مختلف او قات اور مختلف مقامات پر اکتساب فیض کیا اور اپنی علمی تشکی بجھائی ان میں سے کچھ کے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) شهزادهٔ اعلی حضرت حجمة الاسلام حضرت مولا ناحا مد رضاخان بریلوی علیه الرحمه

(٢)صدر الافاضل مولاناسير نعيم الدين مراد آبادي عليه الرحمه (صاحب تفسير جزائن العرفان )

(۳) صدرالشريعه حضرت علامه امجد على عظمى عليه الرحمه (صاحب بهار شريعت)

- (۴) حضرت علامه عبدالعزيز فتح يوري عليه الرحمه
- (۵) حضرت مولاناعبدالحی افغانستانی علیه الرحمه
- (٢) حضرت مولاناعبدالله افغانستانی علیه الرحمه
  - (۷) حضرت مولانااميراحد پنجابي عليه الرحمه
  - (۸) حضرت مولاناامتباز احمد الميثقى عليه الرحمه
  - (٩) استاذالقراء قارى غلام نبي ٹونکي عليه الرحمه
- (١٠) حضرت مفتى محمداجمل شاه سنجلى عليه الرحمه

بعد فراغت حضرت صدر الافاضل علیه الرحمه نے آپ کومدرسه" تاج المدارس" قصبه جائس، ضلع رائے بریلی بھیجا۔ ایک سال بعد نواب صدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خال شیروانی کی دعوت پر" دار العلوم جامعه عظمت نشان، کرنال میں بحیثیت صدر المدرسین تشریف لیے گئے۔ پھر سوا سال بعد "مدرسه احسن المدارس قدیم" کان بور کے صدر المدرسین ہوئے۔ کامساہ میں حضرت صدر الافاضل کے حکم پر مدرسہ اسلامیہ عربیہ اندر کوٹ، میر محص تشریف لے گئے اور منصب صدارت پرفائز ہوئے، جہال آپ نے اخیر عمر تک تدریبی خدمات انجام دیں اور اپنے علمی خزانے کے گوہر آب دار طلبہ کے در میان لٹائے، علوم وفنون کے دریا بہائے، مند تدریس کوع وج و کمال تک پہنچایا۔ (حیات حافظ ملت، ص: ۱۱۸۱۱)

آپ کی ذات مرجع عوام وخواص تھی۔ وقت کے ممتاز علمانے آپ کے سامنے زانوے علم وادب تہ کیے۔ اگر جملہ مدارس کے تلامٰہ ہ کی فہرست تیار کی جائے تو بیہ تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے گی، یہاں پر کچھ مشہور تلامٰہ ہ کے اسابیش کیے جاتے ہیں:

- (۱) ریجان ملت حضرت علامه ریجان رضاخان رحمانی میان ، بریکی شریف
  - (٢) شمس العلماء علامه محمد نظام الدين اله آبادي
  - (۳) شارح بخاری حضرت علامه مفتی شریف الحق امجدی

- (۳) قائداہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی
  - (۵) حضرت علامه نصر الله خال افغانی
- (٢) حضرت علامه محمدعاشق الرحمان اله آبادي
- (2) حضرت علامه مولانا محمد نعيم الله خان بستوي
- (۸) حضرت علامه جلال الدين بھيكى بور، رائي، (حال ضلع الميشي)
  - (٩) حضرت علامه سيد شاه كليم اشرف جائسي
- (۱۰) حضرت علامه حسن رضاروش بور،راے بریلی، (حال ضلع میشی)
  - (۱۱) حضرت علامه قاضی عبدالرحیم بستوی

صدر العلماء حضرت علامہ سید غلام جیلانی میر کھی علیہ الرحمہ کی کوششوں سے علوم وفنون کی خوب ترویج واشاعت ہوئی۔ آپ کی مثالی اور عبقری شخصیت نے اپنی علمی اور تحقیق خدمات سے علم میں ایک نئی جان ڈال دی۔ تدریسی مصروفیات کے باوجود آپ نے کچھ وقت نکال کر تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی حصہ لیااور درج ذیل کتابیں یاد گار چھوڑیں:

(۱) البشير شرح نحومير (۲) البشير الكامل شرح "شرح مأة عامل" (۳) البشير الناجيه شرح كافيه (۴) بشير القارى شرح بخارى (اردو ميں بخارى شريف كى ابتدائى چند احاديث كى لاجواب شرح) (۵) نظام شريعت (حيات حافظ ملت، ص: ۱۱۷)

حضرت صدر العلماء نے بریلی شریف میں عرس رضوی کے موقع پر ۱۳۳۱ھ میں حضرت شخ المشائے سید شاہ علی حسین اشر فی میال کچھوچھوی قدس سرہ کے دست حق پر ست پر معنت کا شرف حاصل کیا۔ اور ۱۲ رزی الحجہ ۵۰ ۱۳۵۰ھ کو اجمیر شریف میں حضرت اشر فی میاں رحمۃ اللّه علیہ نے خلافت واجازت سے نوازااور ساتھ ہی ساتھ ایک کلاہ اور استعالی جبہ بھی عطا فرمایا۔ (حیات حافظ ملت، ص: ۱۱۸)

ایک طویل عرصے تک علوم وفنون کے دریا بہانے والا بیہ متبحر عالم اور نام ور محدث

امام النحو ۲۶ بر جمادی الاولی ۱۳۹۸ھ مطابق ۱۹۷۸ء بروز دو شنبہ سہ پہر چار نج کر دس منٹ پر اینے مالک حقیقی سے جاملا۔ آپ کا مزار مبارک میر ٹھ میں ہے۔

#### صدر العلماء اور قائد ملت:

حضرت صدر العلماء قائد ملت علیہ الرحمہ سے اپنی اولاد کی طرح بے پناہ محبت فرماتے تھے، دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ آپ کے فرزند ہیں۔ آپ اکثر وبیشتر سفر و حضر میں حضرت صدر العلماء کے ساتھ رہنے۔ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت صدر العلماء کے ساتھ مفتی اظم ہند علیہ الرحمہ سے ملاقات کی خاطر بریلی شریف حاضر ہوئے۔مفتی اظم علیہ الرحمہ نے قائد ملت کی طرف اشارہ کرکے صدر العلماء سے بوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟

صدر العلمانے مسکر اکر فرمایا کہ یہ میرے استاذ ہیں۔ یہ سن کر قائد ملت نے عرض کیا: حضور!خادم کانام حسن رضاہے، جائس کارہنے والاہے، اور حضرت میرے استاذ ہیں۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے آپ کواپنے قریب بلایا۔ سرپر دست شفقت رکھ کر دعاؤوں سے نوازا اور فرمایا کہ اللہ تعالی تعییں کا میانی عطافرمائے اور تم سے دین متین کی بیش بہا خدمات لے۔

اساتذہ کرام کی بے لوث خدمت، بزرگوں سے عقیدت اور مفتی اعظم ہند جیسے عارفِ ربانی کی دعاؤں ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی عنے آپ سے جائس کے اطراف میں بے مثال دینی وعلی اور دعوتی واصلاحی خدمات لیں۔اور قوم نے آپ کوایک قائداور پیشواکی حیثیت سے جانا اور مانا،اور آپ کی ہر آواز پر لبیک کہا۔ سے کہا ہے کسی مردحق آگاہ نے:

"بركه خدمت كرداور مخدوم شد"\_

#### قائدملت پرصدرالعلماء كاعتاد:

حضرت صدر العلما کو آپ پر بڑا اعتماد تھا۔ اکثر او قات میں حضرت کے کتب خانہ سمنانی کا کام آپ ہی دیکھتے تھے اور جمعہ کی چھٹیوں میں اس کے کام کے لیے دہلی بھی جاتے سے، حضرت کی کتابوں کی پروف دیڈنگ وغیرہ کی ذمہ داری بھی آپ ہی انجام دیتے تھے۔
اور حضرت کی عدم موجودگی میں آپ کے گھریلو کام کاج بھی آپ ہی کرتے تھے۔ یہاں تک
کہ جب حضرت جج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو گھر اور کتب خانے کی ساری ذمہ
داری آپ ہی کوسونپ دی اور بیتیم خانے کا مینیج مقرر فرما دیا۔ اور جب جج سے واپس آئے تو
جتناسامان اپنے فرزندگان کے لیے لائے تھے اتنا آپ کے لیے بھی لائے۔ اس واقعے سے یہ
اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت صدر العلماکو آپ پرکس قدر اعتماد تھا اور آپ کو اپنی نسبی اولاد
کی طرح مانتے تھے۔

## شخ المعقولات حضرت علامه معين الدين أظمى عليه الرحمه:

حضرت علامہ شیخ معین الدین اظمی کی ولادت: ۱۹۲۰ء میں فتح بور تال نَرجا، گھوسی ضلع مئومیں ہوئی۔ابتدائی تعلیم والد ماجد سے گھر ہی میں حاصل کی۔

پھراعلی تعلیم کے لیے دار العلوم اشرفیہ مبارک بور کارخ کیا اور وہاں سے دار العلوم سے سے نیہ البہ آباد گئے۔ یہاں مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمٰ قادری علیہ الرحمہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ اور علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ آپ کے رفیق درس رہے۔ وہاں سے دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف گئے، جہال محدث أظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد لاکل بوری علیہ الرحمہ ، علامہ عبد المصطفیٰ از ہری علیہ الرحمہ اور دیگر علما ومشائے سے درس نظامی کی تحمیل کی اور ۱۹۴۹ء میں دستار فضیلت سے نوازے گئے۔

فراغت کے بعد دار العلوم مظہر اسلام بر لی شریف میں شیخ المعقولات کے عہدے پر فائز ہوئے ، وہاں سے دار العلوم غریب نواز الہ آباد خدمت تذریس کے لیے تشریف لے گئے ، پھر مدرسہ منظر حق ٹانڈہ گئے ،اس کے بعد ۱۹۷۱ء جامعہ عربیہ سلطان بور میں شیخ الحدیث وصدر المدرسین کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ ۱۹۸۷ء میں ریٹائر منٹ کے بعد شیخ

الحدیث کے منصب پر رہے، پھر مدرسہ ضیاء العلوم خیر آباد آئے۔لیکن علالت کی وجہ سے استعفادے کراپنے وطن مالوف فتح پور تال نَرجامیں مستقل سکونت اختیار کرلی۔

آپ کے تلامذہ کی فہرست بہت طویل ہے،ان میں سے چنداہم نام یہ ہیں:

- (۱) خواجه علم وفن حضرت علامه مظفر حسين رضوي بورنوي عليه الرحمة والرضوان
  - (٢) حضرت مفتی مجیب انثرف ناگ بوری۔
    - (۳) حضرت مولاناعبدالواحدصاحب
  - (۴) قائدملت حضرت علامه حسن رضاتا جي عليه الرحمة والرضوان
    - (۵) حضرت مفتی محداللم صاحب

آپ جامع کمالات شخصیت کے مالک تھے، علم وفضل میں اعلی مرتبے پر فائز ہونے کے ساتھ شعر گوئی سے بھی شغف رکھتے تھے، تخلص ''شمیم'' تھا۔ زمانہ طالب علمی ہی سے آپ نے اس میدان میں طبع آزمائی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ زمانہ طالب علمی میں ہی صدر الشریعہ فقیہ اسلام علامہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان ''قادری منزل'' پر منعقد ہونے والے ایک نعتیہ مشاعرے میں یہ نعت کہی:

سر تووہی سرہے جو ترے در پے جھکا ہو دل تو وہی دل ہے جو شہا تجھ پہ فدا ہو بوسف تو بکے مصرکے بازار میں جاکر ہاں کون ہے جو تیرے لیے خود نہ بکا ہو اپنی تو شمیم عمر کٹی فعل عبث میں اب کام وہی تیجیے جن میں کہ بھلا ہو

۲۲ رمارچ ۱۹۹۷ء میں علم فضل کا بیر آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔

## شيخ طريقت حضرت مولاناجلال الدين صديقي عليه الرحمه

آپ کی ولادت ۱۹۱۷ء کے اواخر میں بھیکی بور، ضلع رائے بریلی (حالیہ ضلع امیٹھی) کے ایک دین دار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا نسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ نسب نامہ کچھاس طرح ہے:

حضرت مولاناجلال الدين صديقى بن ولى كامل باباعبدالصمد صديقى بن شيخ عابد على صديقى بن چودهرى حسين على صديقى بن چودهرى حيدر على صديقى بن ظهر على بن فيض على صديقى \_

آپ کے والد ماجد اپنے وقت کے ولی کامل تھے جن سے ایک عالم نے اکتساب فیض کیا۔
جب حضرت علامہ جلال الدین علیہ الرحمہ کچھ بڑے ہوئے تو والد ماجد آپ کو پیر
ومرشد حضور تاج الاولیاعلیہ الرحمہ کی خدمت میں ناگ بور لے گئے، حضرت تاج الالیاء نے
آپ کو سینے سے چمٹالیا اور فرمایا: یہ ہمارا شیر ہے، آپ کے سرپر اپنا دست شفقت پھیرا اور
دعاؤں سے نوازا۔

آپ کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں ہوئی۔اس کے بعد والد ماجدنے آپ کا داخلہ "تاج المدارس" جائس ضلع رائے بر لمی میں کرادیا جہاں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی پھراعلی تعلیم کے لیے مدرسہ اہل سنت دیوان بازار مراد آباد (حالیہ جامعہ نعیمیہ) تشریف لے گئے اور اخیر میں مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام بر ملی شریف سے اٹھارہ سال کی عمر میں سند فراغت حاصل کی۔

آپ نے جن اساتذہ سے اکتساب فیض کیااور ان کے خوان علم سے خوشہ چینی کی ،ان میں سے بعض مشاہیر کے نام پیرہیں:

(۱) صدرالعلماءامام النحو حضرت علامه سيدغلام جيلاني مير تطي عليه الرحمه

(٢) محدث أظم پاکستان حضرت علامه مولاناسر دار احمد گرداس بوری ثم لائل بوری علیه الرحمه

(۳) امام شریعت حضرت علامه مفتی رفاقت حسین، مفتی اظم کانپور علیه الرحمه

(۴) حضرت علامه عبدالسلام عليه الرحمه

(۵) شمس العلماء حضرت قاضی شمس الدین جعفری علیه الرحمه (صاحب قانون شریعت) فراغت کے بعد آپ دعوت وارشاد، اصلاح امت اور ردّ بدعات و منکرات کا فریضه انجام دینے لگے۔ ان مصروفیات کے باوجود آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں جن میں سے بعض کے اساء مہیں:

- (۱) تذكرهٔ تاجيه صديه
  - (۲) نور صدانی
  - (٣) تاج شريعت

لیکن افسوس! ان میں سے کوئی بھی کتاب شائع نہ ہوسکی اور گردش زمانہ کی نذر ہوگئ۔
آپ کو شیر بیشہ اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان لکھنوی علیہ الرحمہ اور اپنے والد ماجد ولی کامل حضرت شاہ عبد الصمد صدیقی علیہ الرحمۃ والرضوان سے خلافت واجازت حاصل تھی۔ آپ کا عہد خانقاہ کے لیے بڑا زریں ثابت ہوا۔ اس زمانے میں خانقاہ میں بڑی تعمیر وترقی ہوئی۔

عمر کی آخری منزل میں بیار رہنے گئے، وصال سے ایک روز پہلے ۵؍ جون ۱۹۷۳ء کو مریدین اور اہل خانہ کی موجود گی میں چندوصیتیں فرمائیں جو حسب ذیل ہیں:

- مجھے باباعبدالصمدعلیہ الرحمہ یامیرے بیٹے ضیاءالدین کے جوارمیں دفن کرنا۔
- میرے سرپر عمامہ نہ باندھنا، کیول کہ میں گنہ گار ہوں اور بیبڑے لوگوں کا پہناواہے۔
  - شیعیت سے دور رہنا۔
- سادات کااحرام کرنا۔
- گواه رہنا کہ میں سنی حنفی ہوں۔
- وہابیت کے قریب نہ جانا۔
- قبرمیں شجرہ تاجی رکھنا۔
- میری قبر کچی رکھنا۔

• اگر جنازے کے وقت سادات میں سے کوئی موجود ہو تووہ ہی میری نماز پڑھائے۔

• پھراپنے چپازاد بھائی جناب نظام الدین صاحب کوبلایا اور پوچھاتنھیں نماز جنازہ کا

طریقه یادہے؟انھوں نے کہا:جی، فرمایا:اگر سادات میں سے کوئی ندملے تونماز جنازہ تم پڑھادینا۔

میں اپنے نواسے ظفر الحسن کو اپنا جانشین بناتا ہوں لیکن ابھی وہ نابالغ ہے۔اس کے بالغ

ہونے تک تم بحیثیت سجادہ نشین کام کرنااور جب وہ اس لائق ہوجائے تواسے سجادگی سونپ دینا۔

دوسرے دن سمر جمادی الاولی ۱۳۹۳ ه مطابق ۲ر جون ۱۹۷۳ء کوآب نے اس دار فانی کو

الوداع كہااور مالك حقیقی سے جاملے۔ نماز جنازہ وصیت کے مطابق جناب نظام الدین تاجی نے

پڑھائی۔اور آپ کے صاحب زادے ضیاءالدین کے بغل میں بڑی بھلواری میں دفن کیا گیا۔

حضرت مولانا جلال الدین علیہ الرحمہ حضرت قائد ملت کے پہلے استاذ و مربی ہیں، آپ ہی نے قائد ملت کو عربی، فارسی کی ابتدائی کتابوں کا درس دیا۔ اس کے بعد اعلی تعلیم کے لیے مدرسہ اسلامیہ، اندر کوٹ، گوجری بازار میر ٹھ بھیج دیا۔

#### حضرت قائد ملت کے رفقاہے درس:

آپ کے رفقائے درس کی ایک طویل فہرست ہے جن میں اپنے وقت کے معروف علما، خطبا، مشائخ اور خانقاہوں کے سجادہ نشین شامل ہیں جو ہندو ہیرون ہند میں مسلک اہل سنت کی ترویج واشاعت کا کام کررہے ہیں۔ان میں کچھنام یہ ہیں:

(۱) حضرت مولانارئيس كونژ، مد ظله بهراچُ۔

(۲) حضرت مولاناشاہدر ضانعیمی،صدر ورلڈاسلامک مشن لندن۔

(۳) حضرت مولانامفتی محمد فاروق رضوی ، استاذ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف.

#### بيعت وخلافت:

آپ عارف ربّانی حضرت بابا عبد الصمد تاجی علیه الرحمه (بھیکی پور منلع رائے برلی)

کے مرید تھے۔ نبیرہ اعلی حضرت، شیخ طریقت حضرت مولانا سبحان رضا سبحانی میاں مد ظلہ العالی نے عرس حامدی کے موقع پر آپ کو سلسلہ عالیہ قادر بیر رضویہ کی خلافت واجازت سے نوازا اور پیر طریقت حضرت مولانا بایزید تاجی مد ظلہ العالی نے سلسلہ چشتیہ صابریہ تاجیہ صدیہ کی خلافت واجازت سے سرفراز کیا اور فرمایا کہ جس طرح آپ کے پیرومر شدنے مجھے خلافت اوجازت عطاکی تھی میں بھی آپ کو عطاکر تا ہوں۔

صدر العلماء حضرت علامہ سید غلام جیلانی میر کھی علیہ الرحمہ سے اوراد وظائف اور تعویٰدات کی اجازت حاصل تھی، حضرت صدر العلماء نے شمع شبستان رضا کے تینوں جھے آپ کو مرحمت کرتے ہوئے فرمایا: میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کے ذریعہ خلق خدا کی خدمت کرنا اور اسے ذریعہ معاش نہ بنایا۔ آپ بوری زندگی اس نصیحت پر کار بندر ہے اور اس کے ذریعے خدمت خلق کافریضہ انجام دیتے رہے۔

#### بيرومرشد بإباعبد الصمد تاجي عَالِيْ فِيْهِ:

آپ کی ولادت شعبان ۲۹۹اھ مطابق ۲؍ جولائی ۱۸۸۲ء کودو شنبہ کے دن، شبح صادق کے وقت بھیکی پور، ضلع رائے بریلی میں ہوئی۔

#### سلسلەنسى بىرىم:

على رضامعروف به باباعبدالصمد بن عابد على بن حسين على بن حيدر على بن ظهر على بن فيض على صديقي \_

آپ کاسلسلہ نسب خلیفۂ اول حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے جبرّاعلی حضرت قاضی بدر الدین علیہ الرحمہ اپنے بھائی شخ شہاب الدین کے ہمراہ جہاد کے لیے حضرت سیدناسالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اِنہونا اور کٹھوراکے علاقے پر قابض ہوکریہیں سکونت اختیار کرلی۔

باباعبدالصمدایک دین دار علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ابتدائی تعلیم گھرہی پر

والدگرامی سے حاصل کی اور سات سال کی عمر میں مزید تحصیل علم کے لیے اپنے والد کے پیرومر شد حضرت شاہ عبد اللطیف، ستھن بور کی خدمت میں حاضر ہوئے آخیں سے علوم دینیہ کی تکمیل کی اور حافظ عبد الرحمن ستھنوی سے قرآن مجید کے کچھ پارے بھی حفظ کیے۔

ابتداہی سے انتہائی ذہین و فطین تھے، شاہ صاحب آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے،
ان کی صحبت نے آپ کو بافیض بنادیا تھا، بچپن ہی سے آپ میں بزرگی کے آثار نمایاں تھے، شاہ صاحب نے آپ کے والدسے فرمایا تھا کہ''آپ کا میہ بچہ اپنے وقت کاولی کامل ہوگا''۔ آپ شاہ صاحب کی خدمت میں ۱۸ربرس رہے۔

دنی تعلیم سے فراغت کے بعد فتح پور کے ایک اسکول میں ریاضی حساب وغیرہ کی تعلیم عاصل کی۔ کسب معاش کے لیے مختلف شہروں کا دورہ کیا، بالآخر ناگ پور میں محکمہ پیمائش میں ملاز مت اختیار کی اور وہیں تاج الاولیاء حضرت باباسید محمد تاج الدین علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے آپ کودکھ کر فرمایا: بہت انتظار کرایا، پھر ایک نگاہ ولایت ڈالی جس نے آپ کی زندگی کی کامیہ پلٹ دی اور آپ تاج الاولیاء کے ایسے شیدا ہوئے کہ کچھ دنوں بعد ملاز مت چھوڑ دی اور آخیس کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ دوسال تک ریاضت و مجاہدہ کرانے کے بعدروجانیت و تصرف کے بلند منصب پر فائز کر دیا۔ اور بعد میں خرقۂ خلافت اور تبر کات سے نوازا۔ آپ نے علاقے میں دین وسنیت کی بڑی خدمات انجام دیں۔

۱۱۲ رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ مطابق ۷؍ جنوری ۱۹۲۱ء بروز جمعہ، عین خطبہ کے وقت ایک بجے اس دار فانی کوالو داع کہااور جان جال آفریں کے سپر دکر دی۔ آپ کا مزار بھیکی پور، پوسٹ فتح پورضلع رائے برلی میں مرجع خاص وعام ہے۔

پیرومرشد باب عبد الصمد علیہ الرحمہ سے آپ کو بڑی عقیدت تھی وہ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے سے ، آپ نے دو مرتبہ پیرومرشد کے ساتھ ناگ بور کا سفر فرمایا، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضری دی اور خصوصی فیضان سے مالا مال ہوئے۔

#### ازواح واولاد:

قائد ملت کی کیے بعد دیگرے دو شادیاں ہوئیں۔ پہلی زوجہ کانام فاطمہ خاتون تھا،ان سے درج ذیل چار اولاد باحیات ہیں:

(۱) حسنین رضا: ۲۸ جولائی ۱۹۲۷ء ان کی تاریخ ولادت ہے۔ یہ آپ کے سب سے بڑے صاحب زادے ہیں، ایم اے تک عصری تعلیم حاصل کی اور لکھنو بورڈ سے فاضل کا امتحان پاس کیا، اس وقت قائد ملت کے جانثین کی حیثیت سے ان کے قائم کردہ ادارے کی سربراہی کی ذمہ داری نبھار ہے ہیں۔ تعمیری اور مثبت ذہن و فکر کے حامل، متین، سنجیدہ اور باو قار ہیں، ماشاء اللہ صاحب اولاد بھی ہیں۔

(۲) شین رضا: ۱۷ فروری ۱۹۷۲ء میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے ایم اے اور آئی ٹی آئی (I.T.I.) کاکورس مکمل کیا۔ گھریلو کاروبار اور تجارت میں مصروف ہیں۔ شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔

(۳) حَسِين رضا: كم جنورى ۱۹۷۸ء ميں ولادت ہوئى، اله آباد بور الله عالم كے امتحان ميں كامياب ہوئے، كاشت كارى اور تجارت ميں مصروف ہيں۔ صاحب اولاد ہيں۔
(۴) المجم بانو: ۲ر مئى ۱۹۷۱ء ميں ولادت ہوئى۔ يو بي مدرسه بور الله عالم كا امتحان پاس كيا۔ ان كا نكاح قائد ملت كے بھانج جناب ماسر غلام جيلانى صاحب سے ہوا تھا جوا يك حادثه ميں الله كو بيارے ہوگئے تھے، موصوف انتہائى ذہين اور متحرك تھے۔ مدرسے كاسارا دفترى كام يہى ديھتے تھے۔ ان كے انتقال پر قائد ملت كوسخت صدمه پہنچا تھا، اس وقت آپ نے فرمايا تھاكه "ميں اپنے مشن ميں دس سال جيھے چلاگيا"۔

پہلی زوجہ کے انتقال کے بعد نور جہاں خاتون آپ کے نکاح میں آئیں، جو ابھی باحیات ہیں ان سے درج ذیل چار اولاد ہیں: (۱) عارفہ بانو: ان کی تاریخ پیدائش کیم مئی ۱۹۸۸ء ہے، ایم اے تک عصری تعلیم حاصل کی اور یو پی مدرسہ بورڈ سے کامل کا امتحان پاس کیا۔ ان کی شادی، ڈاکٹر محمد سمیر صاحب سے ہوئی جوبال بچوں کے ساتھ دہلی میں مقیم ہیں۔

(۲) عائشہ خاتون: کیم اگست ۱۹۹۳ء میں ولادت ہوئی، انھوں نے ایم – اے، بی – ایڈ کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی اور مدرسہ بورڈ سے فاضل کا امتحان پاس کیا۔ یہ قائد ملت کے بھانجے حافظ و قاری محمد جاوید صاحب کے حبالۂ عقد میں ہیں۔

(M.COM) نعمان رضا (نفیس): ۱۱رمئ ۱۹۹۵ء کو پیدا ہوئے، ایم – کوم (M.COM) تک عصری تعلیم حاصل کی، مدرسہ بورڈ سے منشی، مولوی کے امتحان میں کامیاب ہوئی، ابھی نعلیمی سلسلہ جاری ہے۔

(٣) عثان رضاشفیق: کم فروری ۱۹۹۸ء تاریخ پیدائش ہے، حفظ و قراءت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس وقت جامعہ اشرفیہ میں جماعت ثانیہ میں زیر تعلیم ہیں۔ الہ آباد، ایو پی بورڈ سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کر چکے ہیں اور اس وقت یو پی مدر سہ بورڈ سے کامل کا امتحان دے رہے ہیں۔ اساتذہ کے نیاز مند، باادب، متحرک اور محنتی ہیں۔

قائد ملت کے انتقال کے بعد گھر کے سرپرست کی حیثیت سے ان کے جیجوٹے بھائی الحاج احمد رضاصاحب ہیں جن کی چار اولادیں ہیں:

(۱) شاہدرضا(۲) مشاہدرضا(۳) ککہت جہاں (۴) جمیلہ بانو۔

#### حليه:

حضرت قائد ملت کا قد میانہ، رنگت گندم گوں، چہرہ گولائی لیے ہوئے پر رعب اور پرو قار، پیشانی کشادہ، ناک بلندی مائل، داڑھی کے بال سفید زیادہ گھنے نہیں، مونچھ پست اور بدن متوسط تھا مگر حیات کے آخری چند سالوں میں کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ سفید کلی دار کر تا اور شلوار پہنتے، دو پلی ٹوئی لگاتے، سردیوں میں صدری اور شیروانی بھی زیب تن کرتے، رومال اور وقت ۔ دیکھنے کے لیے گھڑی بھی استعال فرماتے ، لباس میں تکلف، نصنع اور بناوٹ سے دور تھے۔

### هج وزيارت:

جی سعادت اور حرمین شریفین کی حاضری ہر مردمومن کے دل کی آرزوہوتی ہے، قائد ملت کو متعدّدبار دیار حرم کی حاضری نصیب ہوئی۔ آپ نے دوجے اور کئی عمرے کیے۔ ۱۰۰۱ء میں پہلا جی فرمایا، اس مبارک سفر میں آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں، وہ جی سے فراغت کے بعد مکہ مکرمہ میں داغِ مفارقت دے گئیں اور اسی مبارک شہر میں مدفون ہوئیں۔ دوسراجے کے بعد مکہ مکرمہ میں کیا، بیرجے اکبرتھا، اس سفر میں آپ کے ہمراہ آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں۔

#### وفات:

معمول معمولات انجام دیے، مسجد میں عشاکی نماز باجماعت اداکی، اور وہیں آپ نے فرائض ومعمولات انجام دیے، مسجد میں عشاکی نماز باجماعت اداکی، اور وہیں وظائف میں مشغول ہوگئے۔ اس کے بعد سینے میں درد محسوس ہوا۔ علاج کے لیے بڑے صاحب زادے جناب مولانا حسنین رضاصاحب کے ساتھ جائس یہنچ اور وہیں دوران علاج تقریبااار بج شب حکم الہی آپہنچا اور آپ اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔ انا لله و إنا إليه راجعون.

#### نماز جنازه اور تدفین:

۲۲ر جمادی الآخرہ ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۱ر مارچ ۱۰۲۵ء بروز اتوار بعد نماز عصر، مدرسہ تاج العلوم صدید کے صحن میں ہزاروں عقیدت مندوں کی موجود گی میں آپ کی نماز جنازہ گل گلزار اشرفیت حضرت مولانا سید قسیم اشرف اشرفی جیلانی جائسی معروف به 'دحسن میاں'' مدخلہ نے پڑھائی اور آپ کو وصیت کے مطابق آپ کے قائم کردہ ادارے مدرسہ تاج العلوم صدید کے صحن میں مسجد کے قریب جنوب مشرق میں دفن کیا گیا۔

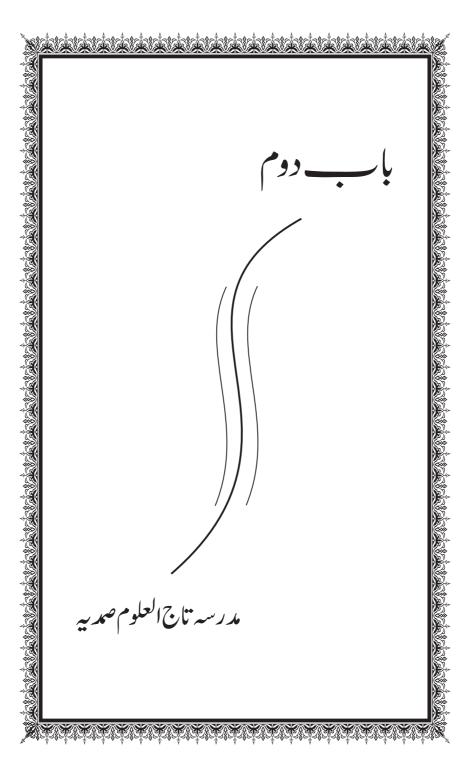

# مدرسه تاج العلوم صدبيري تاسيس:

زمانۂ طالب علمی میں آپ نے جو مکتب قائم فرمایا تھا، اس سے قرب و جوار میں دین و سنیت کا کام ہورہا تھا اور علاقے کے بیچے اسلامی تعلیم سے بہرہ ور ہور ہے تھے۔ لیکن آپ کی فکر اس مکتب کو دار العلوم بنانے کی تھی، اس لیے فراغت کے بعد اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے گاندھی نگر میں رائے بر لی سلطان پور قومی شاہ راہ کے شالی جانب مروڈ کے کنارے ہی ایک فیمی زمین کا انتخاب فرمایا اور ۱۹۵۵ء میں مدر سے کے سنگ بنیاد کے لیے ایک فظیم الثان کا نفرنس کا انتخاب فرمایا اور ۱۹۵۵ء میں مدر سے کے سنگ بنیاد شرکت فرمائی اور صدر العلماعلامہ سید غلام جبیلانی میرشی علیہ الرحمہ، مفتی آظم کا نبور علامہ میں فاقت حسین علیہ الرحمہ، شیخ المشائخ حضرت مولانا سید شاہ فعیم اشرف اشرفی جبیلانی علیہ الرحمہ اور جامع معقولات حضرت علامہ معین الدین آظمی علیہ الرحمہ کے مبارک ہاتھوں الرحمہ اور جامع معقولات حضرت علامہ معین الدین آطعی علیہ الرحمہ کے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیا در کھا گیا اور تاج العار فین حضرت بابا تاج الدین ناگ پوری اور ولی کا مل بابا عبدالصمد علیہ الرحمہ کی نسبت سے ''تاج العلوم صدیہ ''نام تجویز کیا گیا، آپ کی مسائی جمیلہ اور خلصانہ کوششوں سے مختصر سی مدت میں مدرسے نے ترقی کے منازل طے کر لیے، جمیلہ اور خلصانہ کوششوں سے مختصرت علامہ سید غلام جبیلانی میرشی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس جمیلہ اور خلصانہ کوششوں سے تحترت علامہ سید غلام جبیلانی میرشی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس خریرے کیا جاء میں مدرسے کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے بعد قلم بند فرمائی تھی۔ تحریری فقل حسید ذیل ہے:

# حضرت صدر العلماء ميرتظي عليه الرحمه

# الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.

مدرسہ تاج العلوم صدیہ کے سالانہ اجلاس میں ۱۲رمارچ کے 192ء کو فقیر حاضر ہوا مدرسہ کا وسیع عمارت دیکھ کر طبیعت کوغایت درجہ مسرت ہوئی۔ یہ مدرسہ مولاناحسن رضا صاحب تاجی کے زیر نظامت ہے۔ موصوف نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس کو قائم کیا ہے اور اپنا وقت اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ خود زمین دار ہیں، اپنی ذات سے بھی مدرسے کی اعانت کرتے رہتے ہیں، قلیل مدت میں عمارت کو بام عروج پر پہونچا دیا ہے، مدرسے میں درسگاہیں زیر تعمیر ہیں۔ پانچ مدرسین خدمات تعلیم انجام دے رہے ہیں جن میں خصوصیت درسگاہیں زیر تعمیر ہیں۔ پانچ مدرسین خدمات تعلیم انجام دے رہے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر مولوی عبد الوہاب صاحب ہیں، باوجود پیرانہ سالی اور معذوری مدرسے کی عاضری میں ناغہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کی مسائی کی بنا پر تعلیم حالات روز بروز ترقی پذیر ہیں۔ جملہ اہلی اسلام کا فرضِ اولیس ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ مدرسہ صدا کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیس تاکہ جلد تربیہ مدرسہ ایک ظیم الثان در سگاہ ہے۔ فی الحال حفظ وقراءت، ناظرہ، میں حصہ لیس تاکہ جلد تربیہ مور ہی ہے۔ بچوں کی تربیت معقول طریقے پر کی جار ہی فارسی، عربی اور اردود دینیات کی تعلیم ہور ہی ہے۔ بچوں کی تربیت معقول طریقے پر کی جار ہی مسے جالے میں بچوں کا مقالہ س کر بڑی مسرت ہوئی، بچوں نے نعیس سنائیں، جس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کی جانب پوری توجہ دی جار ہی ہے اور حسابات نہایت صاف ستھرے معلوم ہوا کہ تعلیم کی جانب پوری توجہ دی جار ہی ہے اور حسابات نہایت صاف ستھرے

ہیں۔ مولا تعالی اپنے حبیب کریم شرفی گائی گئی کے طفیل ناظم صاحب اور مدرسین واراکین اور جمله معاونین کی نیت میں ، عمل میں ، رزق میں اور عمر میں بے شار برکتیں عطافر مائے۔ ایں دعااز من وآمین از ملک پوزش از بغداد ، اجابت از ملک غلام جیلائی صدر المدرسین ، مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ میر ٹھ

# مدرسے كامخضر تعارف:

صدر العلماء علیہ الرحمہ کی مذکورہ دعااور اپیل، تاج العلوم صدیہ کے لیے قیمی اثاثہ ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی حضرت قائد ملت کے خلوص بے کرال اور جدو جہدسے مدرسے کے قدم الحقے تو آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور یہ آپ کی جال فشاینوں کا نتیجہ ہے کہ ابتدا میں جس چھوٹے سے ادارے نے ایک جھونپڑی میں در جہ پرائمری کے چند طلبہ کی تعلیم سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ادارے نیل معمولی ادارے میں چاروسیع وعریض عمارتیں کھڑی ہیں۔ اور اس وقت ادارے میں پرائمری ، جو نیئر ہائی اسکول ، شعبہ کم پیوٹر، در جہ حفظ وقراءت، درس پرائمری ، جو نیئر ہائی اسکول ، S . T . M نرسری اسکول ، شعبہ کم پیوٹر، در جہ حفظ وقراءت، درس فظامی (اعدادیہ تاسادسہ ) کی تعلیم کا انتظام ہے ، طالبان علوم نبویہ کی ایک بڑی تعداد ہے ، ذی صلاحیت متحرک اساتذہ کی ایک ٹیم ہے ، مناسب نظم ونس ہے۔ یہ ساری بہاریں آپ ہی کے خلوص اور کاوشوں کا صدقہ ہیں۔ اِس وقت تمام شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد تقریبا • ۲۰ ہے جن میں سے تقریبا • ۸ رطلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ان کے قیام و طیام کا انتظام مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل معربوں میں تعداد اللہ عب مدرسہ ہی کرتا ہے۔ کل اساتذہ و ملاز مین کی تعداد کا معربوں میں تعداد کا معربوں میں تعداد کی موجودہ کے موجودہ کی سے معربوں میں تعداد کی سے موجودہ کی سے معربوں میں میں تعداد کی سے موجودہ کی موجودہ کی سے موجودہ کی سے موجودہ کی سے معربوں میں تعداد کی سے موجودہ کی سے میں میں میں موجودہ کی سے موجودہ کی موجودہ کی سے مدیر کی سے میں موجودہ کی موجودہ کی سے موجودہ کی سے موجودہ کی سے موجودہ کی موجودہ کی سے موجودہ کی سے موجودہ کی سے موجودہ کی موجودہ

صدر المدرسين حضرت قائد ملت كے بڑے صاحب زادے جناب الحاج حسنين رضا تاجی رضوی ہیں - کچھ خاص اساتذہ كے اساحسب ذيل ہیں:

(۱) حضرت مولانا قاری محمر تحسین عزیزی (۲) حضرت مولانا محمر ایوب حشتی

(۳) حضرت مولاناامتیازاحمداشرفی (۴) حضرت مولانامحمدر کیس جعفری

(۵) حضرت مولاناعبدالخالق قادری (۲) حضرت حافظ محمدامین رضوی

(۷) حضرت مولوی محمستقیم رضوی (۸) جناب ماسٹر محمد فاروق تاجی

(٩) جناب ماسٹر محمد یسین (۱۰) جناب ماسٹر محمد مشاہدر ضاتاجی

(۱۱) حضرت حافظ و قاری محمہ پاسراشر فی (۱۲) حضرت حافظ و قاری محمہ پاسراشر فی

(۱۳) حضرت حافظ محمد عباس تاجی

# مدرسہ تاج العلوم صدریہ سے متعلق علماومشاریخ کے تاثرات

مدرسہ تاج العلوم صدیہ کی تعمیر و ترقی اور تعلیم و تربیت سے متعلق بہت سے اکابر علما نے ایپنے تا ترات زبانی یا تحریری طور پر پیش فرمائے۔ صدر العلماء حضرت علامہ سید غلام جیلانی میر تھی علیہ الرحمہ کا تحریری تا ترگزر جپا۔ ان کے علاوہ کچھ خاص علماومشائے کے تا ترات ذیل میں پیش ہیں:

# كلمات خير

حضرت مقتدائے جہاں ماوائے بیساں باباشاہ عبدالصمد رحمة الله علیه خلیفہ ارشد حضرت تاج الاولیاء محبوب کبریابا باسید محمد تاج الدین قدس سرہ شہرنا گپور

#### حامدا و مصليا و مسلما

مدرسہ تاج العلوم صدیہ گاندھی نگر آپ کا اپنا مدرسہ ہے در حقیقت یہ مدرسہ بہترین خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس مدرسہ کے مہتم عزیز گرائی قدر (مولانا) حسن رضاخاں سلمہ نہایت مخلص، دیانت دار جفائش شخص ہیں جواپنی زندگی مدرسہ کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ ان کی شاہنہ روز جدو جہد، محنت و فرا بھی چندہ کے لیے دوڑ بھاگ دیکھ کر مرحباز بان پر آتا ہے۔ صمیم قلب سے ان کے لیے دعاکر تاہوں کہ مولی تعالی ان کی سعی قبول فرمائے اور ان کواجر عظافرمائے۔ اس مدرسہ کے مدرسہ تاج اس مدرسہ کے مدرسہ تاج العلوم صدیبہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے، مگر مدرسہ تاج العلوم کا دارومد ار صرف چندہ پر ہے۔ العلوم صدیبہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے، مگر مدرسہ تاج العلوم کا دارومد ار صرف چندہ پر ہے۔ اس لیے اہل خیر حضرات اگر یہ خیال کرے کہ مدرسہ ایک بڑے بزرگ کے نام سے منسوب ہے جن کی ذات گرامی مختاج تعارف نہیں ، اور اس مدرسہ کا مقصد علوم دینیہ کی تعلیم اور مسلم بے جن کی اصلاح و تربیت اور ان کے عقائد و ایمان کو کفروضلات و بد مذہبیت سے بچانا ہے تو مدرسہ کی املاح و تربیت اور ان کے عقائد و ایمان کو کفروضلات و بدمذہبیت سے بچانا ہے تو مدرسہ کی املاح و تربیت اور ان کے عقائد و ایمان کو کفروضلات و بدمذہبیت سے بچانا ہے تو مدرسہ کی املاح و تربیت اور ان کے عقائد و ایمان کو کونا مدرسہ بھے تھوئے متوجہ ہوں گائی میں میں میلئہ آپ کی ادفی توجہ ہوں گاؤں میں گے۔ بے مطرح مالی امداد سے حتی الوسع در لغے نہ فرمائیں گے۔

خیرے کن اے فلال وغنیمت شار عمر زاں پیشتر کہ بانگ برآید: فلاں نماند

> دعاگو! عبدالصمد بھیکی پور

# رئيس المحدثين سلطان المناظرين حضرت مولا نامفتى رفافت حسين اشرفى مفتى أظم كان بور رحمة الله تعالى عليه

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم.

ا۱/ اپریل ۱۹۷۹ء کوبسلسله مدرسه تاج العلوم صدید، قاسم بور حاضر ہوا۔ وسیع میدان میں مدرسه کی عمارت جوابھی تک زیر تعمیر ہے، اس کے معاینہ سے یہ محسوس ہوا کہ بہت ہی قریب دنوں میں مدرسہ نے کافی ترقی کی ہے۔ طلبہ کی تعداد بھی حوصلہ افزاہے۔ سات مدرسین خدمات میں مشغول ہیں جوابیخ کار ہائے مفوضہ کو بحس و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ عزیزم مولاناحسن رضا خال سلمہ جواس کے بانی ہیں، ان کی انتھاک کوشش قابل ستاکش ہے، جن کی وجہ سے یہ مدرسہ اس منزل تک پہونچا ہے۔

اب صرف ضرورت ہے کہ قوم مسلم جلد سے جلد اور بڑی سے بڑی اعانت کر کے زیر تعمیر عمارت کو پایئے تھیل تک پہنچائے۔ دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی بجاہ حبیبہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے منارہ دین و درس گاہ ملت بنائے اور معاونین واراکین وعملہ کو خلوص واجر عطافرمائے۔ آمین

فقيرر فاقت حسين غفرله مدرسهاحسن المدارس الجامعة العربية نئى سڑك، كان بور، بويي

### پرطريقت، خطيب ملت حضرت مولاناسيد محم كليم اشرف اشرفي جيلاني سجادہ نشین آستانہ عالیہ اشرفیہ ، جائس ، ضلع رائے برملی

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. حضرت مولاناحسن رضاصاحب مهتم کی خواهش پرآج ۱۲ اپریل، ۱۹۸۰ء کومدرسه کا معاینہ کیا، بے حد مسرت ہوئی۔ ناساز گار ماحول اور پر آشوب دور میں نہایت تیزر فتاری سے مدرسے نے ترقی کرکے ابتدائی مراحل طے کر لیے۔

الحمدللد مدرسین نہایت مستعدی کے ساتھ مشغول درس ہیں ، طلبہ کی تعداد تقریبا • • ٣٠ ہے۔ پرائمری شعبہ کے علاوہ حفظ وقراءت ، فارسی وعربی اور دنی تعلیم کا معقول نظم ہے۔ یادر ہے کہ مولاناحسن رضاصاحب کے حسن انتظام اور حد در جبرا ثیار واخلاص، نیز جو ش اور جذبہ کی بدولت بازار گاندھی تگرہے متصل اب شاہراہ عام پر مدرسہ کے لیے نہایت پر فضا جگہ دستیاب ہوگئی ہے جس میں بڑی سرعت کے ساتھ تعمیری سلسلہ جاری ہو گیاہے۔وسیع حال بننے لگے ہیں۔ طلباکی روز افزوں ترقی تعداد اور ادارے کے مائل بہ ارتقامعیار کے پیش نظر مزید کمروں کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ایک مسجد بھی حدودادارہ میں زیر تعمیر ہے۔

لہذا میں تمام ملت کے در مندان واہل خیر حضرات کی توجہ خصوصیت کے ساتھ ادارے کی طرف مبذول کرارہا ہوں۔ پر جوش وفیاضانہ وفراخ دلانہ انداز میں دست تعاون بڑھائیں اور ہر طرح کی امداد فرمائیں ۔اور اس اہم ادارہ کواستحکام اور ارتفاکی آخری منزل تک بہنچاکر ثواب دارین حاصل کریں۔ فقط

سدمحر كليم انثرف انثرفي الجيلاني ولی عہد آستانہ عالبہ اشرفیہ ، حائس ، شلع راہے برلی

### حضرت باباشاہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھیکی بور،راہے برلی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين تاج العارفين.

شکرہے پروردگار کا، پیرومرشد حضرت باباشاہ عبدالصمدصاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کالگایا ہوا چمن جو تاج العلوم صدیہ کی صورت میں ۱۳۲ برسوں سے دینی تعلیم سے قرب وجوار جائس کو سیراب کررہاہے جو گاندھی تگرموضع قاسم بور میں واقع ہے۔ مولاناحسن رضاصاحب اس ادارے کوبڑے خلوص ودل سوزی سے جلا رہے ہیں۔ ہماری دعاہے مولی تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس ادارے کونواز تارہے اور ترقی کی راہ پرگامزن فرما تارہے تا کہ رہتی دنیا تک دین محمدی کی بلند ترین خدمات انجام دیتارہے۔ اور دین کی تبلیغ کے لیے شعل راہ بنے۔ و آخر دعو انا أن الحمد للله رب العالمین.

خاكسار

نظام الدین بھیکی پور شریف شلع رائے بریلی، یو بی

#### تاثر

# حضرت مولاناعبدالرؤف مصباحي مدظله

نحمده نصلى على رسول الكريم أما بعد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ''إن الدین عند الله الإسلام '' یعنی اللہ تعالی کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی تاریخ بیہ بتاتی ہے کہ اسے ہر دور میں مخالف طاقتوں سے متصادم ہونا پڑااور ہمیشہ کامرانی و فیروز مندی نے بڑھ کراس کا خیر مقدم کیا۔ ابتداءً شرک کی کالی گھٹاؤں نے چاہا کہ ہر چہار جانب اندھیرا چھاجائے اور نور توحید ماند پڑجائے لیکن اسلام کی تابناک شعاعیں اس کے سینے کو چیر کرافق عالم پر چھاگئیں ، پھر شلیث آگے بڑھی کہ اس کے گلے میں بھندا ڈال دے، لیکن جو دنیا کی طوق غلامی دور کرنے شلیث آگے بڑھی کہ اس کے گلے میں بھندا ڈال دے، لیکن جو دنیا کی طوق غلامی دور کرنے کے لیے آیا تھا اور لوگوں کو وہ واحد قہار کی بارگاہ میں سرجھکانے کی تلقین کر رہا تھا، بھلاوہ کسی اور کے آگے اپنی سرکیوں کر جھکا سکتا تھا؟ پھر مجوسیت انتہائی غضب ناک حالت میں اسلام کے دامن تقدس کی طرف لیکی لیکن اپنی بوری شعلہ سامانیوں کے باوجود خاکستر نظر آئی اور اس کی آمریت ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہوکررہ گئی۔

اسی پیغیبر اسلام کے فلسفہ رشد وہدایت کی نشر واشاعت کے لیے، اسی مذہب اسلام کے تحفظ وبقا کے لیے، اسی دین حنیف کی آبیاری کے لیے، اسلام کے اخیس رہنما اصولوں سے فرزندگان قوم کوروشناس کرانے کے لیے قاسم پور جائس میں تاج العلوم صدیہ جیسے ادارہ

کاقیام فاضل گرامی حضرت مولاناحسن رضاخان صاحب کی کوششوں سے ہوااور بیدادارہ آخیس کے زیر گرانی اپنے اغراض ومقاصد کی جانب گامژن ہے اگر آپ حضرات اس دینی در سگاہ کی طرف بوری توجہ کریں گے اور اپنی امداد واعانت سے اس کی ضرورت بوری کریں گے توان شاء اللہ مستقبل قریب میں بیدادارہ نمایال حیثیت کا حامل ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کائنات اپنے فضل وکرم سے مدرسہ تاج العلوم صدید کوارضی وساوی آفات وبلیات سے محفوظ ومامون رکھے اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطافرمائے۔ آمین

یمی ہے آرزوتعلیم قرآل عام ہوجائے ہراک پرچم سے اونجیا پرچم اسلام ہوجائے

احقرالعباد عبدالرؤف مصباحي

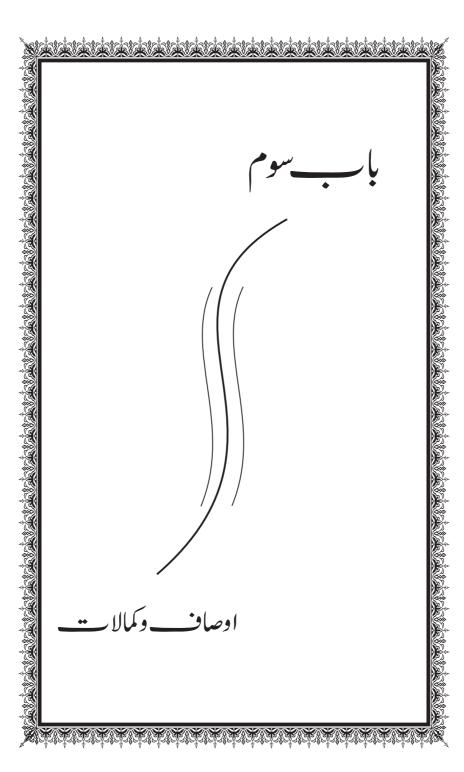

#### اخلاق وكردار:

قائد ملت اخلاق و کردار کا پیکر جمیل سے ۔ اخلاق حسنہ سے انسان کے ہرکام میں استخام، پختگی اور اثرانگیزی دوبالا ہوجاتی ہے اور وہ خلق خداکا محبوب بن جاتا ہے ، قائد ملت ایک عالم ، مصلح اور ایک درس گاہ کے مہتم ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کام کرنے والے ساجی کارکن بھی سے ، آپ کا رابطہ انسانی طبقات میں سے ہر طبقہ سے رہتا تھا، آپ سے مسلم ، غیر مسلم ہر طرح کے لوگ ملتے سے اور جو بھی آپ سے مل لیتا وہ ان کی صحبت کا اثر قبول کیے بغیر نہ رہتا ۔ لوگ آپ کے پاس اپنے ذاتی ، شخص ، ساجی اور ملی عفوں کو لے کر جاتے اور آپ ہر آنے والے کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق نہایت عرب وہ قار ، پیار و محبت اور ہمدردی سے پیش آتے۔ اس طرح قائد ملت نے لوگوں کے دلوں میں عزت کا مقام بنالیا تھا۔ آپ نے رونے والوں کے آنسو بو چھے ، پریشاں حالوں کی دلوں میں عزت کا مقام بنالیا تھا۔ آپ نے رونے والوں کے آنسو بو چھے ، پریشاں حالوں کی دوجہ سے فی مصیبت زدوں کو تسلی دی ، غریبوں اور مسکینوں پر توجہ دی، دوستوں اور دشمنوں کی عیادت کی ، مصیبت زدوں کو تسلی دی ، غریبوں اور مسکینوں پر توجہ دی، دوستوں اور دشمنوں کی عیادت کی ، مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کی۔ اسی وجہ سے علاقے کے لوگ آپ کے دیوا نے ہو گئے۔

# خدمت خلق:

خدمت خلق کا جذبہ بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، نماز ، روزہ اور دیگر اسلامی عبادت سبھتے تھے، اس سلسلے میں آپ اس نظر یہ کے حامی تھے:

تصوف بجز خدمت خلق نیست به تنبیج و سجاده و دلق نیست (مینی تصوف خدمت خلق کے بغیر نہیں، وہ صرف تبیج، مصلااور گدڑی (پہننے) کانام نہیں) آپ کی نگاہ رسول گرامی و قار کے اس ارشاد پرتھی:

"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة". (رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.)

''ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار ومددگار چھوڑتا ہے، جو اپنے بھائی کی ضرورت بوری کرتا ہے۔ اللہ اس کی ضرورت بوری فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی قیامت کی کوئی پریشانی دور فرمائے گا۔ اور جو کسی مسلم کی ستر بوشی کرتا ہے اللہ بروز قیامت اس کی ستر بوشی فرمائے گا۔ "

اس لیے آپ ہمیشہ خدمت خلق میں گے رہتے، قوم کی ضرور توں کی اپنی ضرورت سے سمجھتے اور خلقِ خدا کو ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کرتے اگر کوئی اپنی نجی ضرورت لے کر آپ سمجھتے اور خلقِ خدا کو ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کرتے اپنا تمام اثر ور سوخ استعال فرماتے، اور کے باس آتا تواس کی حاجت بوری کرنے کے لیے اپنا تمام اثر ور سوخ استعال فرماتے، اور زبان حال سے یہ پیغام دیتے:

حیات لے کے چلو کائات لے کے چلو

چلو توسارے زمانے کوساتھ لے کے چلو

آپ سیاسی انزور سوخ کا استعال بھی خدمت خلق کے لیے کرتے تھے۔

حضرت قاری عبدالحی، جگدیش پور، امیٹھی اس تعلق سے اپنا ایک واقعہ بیان کرتے

ہیں کہ جب ۳۵ سر سال قبل یو پی ایس آئی ڈی سی (U.P.S.I.D.C.) نے ہمارے موضع

کمرولی (جگدیش پور) کی زمین انڈسٹری کے لیے اکوائز کی توجیراً ہمارے باغ اور ہمارے چھا

حاجی ذوالفقار احمد کے احاطے کے کچھ حصہ کی بھی پیائش کرلی گئی۔ ہمارے چپانے اس زمین کو سرکاری قبضے سے آزاد کرانے کے لیے بڑی کوششیں کی لیکن کا میابی نہ ملی۔ اسی دوران حضرت قائد ملت سے ملاقات کے لیے گاندھی نگر حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہ سنایا، حضرت نے فرمایا: حاجی صاحب! آپ گھر جائیے، ان شاء اللہ آپ کو انصاف ملے گا۔

اس وقت کانگریس پارٹی برسراقتدار تھی اور راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے۔ کچھ روز بعد راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے۔ کچھ روز بعد راجیو گاندھی رائے بریلی کے دورے پر آئے۔ آپ نے حاجی ذوالفقار صاحب کوکہلا بھیجا کہ آج دو پہر بعد راجیو گاندھی جی آپ کے گاؤل پہنچ رہے ہیں۔ چنال چپہ مقررہ وقت پر حضرت قائد ملت علیہ الرحمہ راجیو گاندھی کوساتھ لے کر گاؤل پہنچے۔

یونی آئی ڈی سی کی ٹیم بھی ساتھ تھی، راجیو گاندھی نے موقع کا خود معاینہ کیا اور آرڈر جاری کیا کہ اس زمین کو چھوڑ کر باونڈری کرائی جاتی۔ اس طرح سے حضرت قائد ملت کی کوششوں سے ہمیں انصاف ملا۔

سا ۱۹۷۱ء سے قبل قرب وجوار میں کہیں جج تربیتی کیمپ نہیں لگتا تھاجس کی وجہ سے علاقے کے حجاج کرام کوبڑی دقتوں اور پریشانیوں کاسامناکر ناپڑتا تھا، تعلیم سے دوری کی وجہ سے جج فارم وغیرہ بھرنے میں بھی دشواری ہوتی تھی۔ قائد ملت نے اپنے قائم کردہ ادارے میں اس کابھی انتظام فرمایاجس کی وجہ سے لوگوں کو کافی سہولت ہوگئی۔

## عيادت وتعزيت:

انسانیت صرف بیے نہیں کہ اپنی ہی فکر میں سارا وقت صرف کر دیا جائے بلکہ ایک شریف انسان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنی طرح دوسرے انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے بھی کوشش کرے، بلکہ اعلی ظرف لوگوں کا توبیہ کردار ہوتا ہے کہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، اہل قرابت، اہل خانہ اور معاشرے کے دیگر افراد کی

ہمدردی اورغم گساری میں گے رہتے ہیں۔ حضرت قائد ملت چوں کہ قوم کے سیج قائد سے اس لیے یہ شریفانہ جذبات ان میں بھی موجود سے، اپنی تمام ترمصروفیات کے باوجود اطراف اور قرب وجوار میں نہ صرف علمانے کرام اور دیگر متوسلین ومخصوصین کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے بلکہ معمولی ساتعلق رکھنے والے کسی مسلم بھائی کی علالت کی خبر سنتے تو بھی وقت نکال کر تشریف لے جاتے ،کسی کے انتقال کی خبر ملتی تواہل جا کہ بہال جاکر نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کرتے اور بعد میں اطلاع ملتی تواہل خانہ سے تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے۔

آپ کے جھوٹے صاحب زادے عزیز م عثمان رضاشفیق کا بیان ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا جو والدگرامی سے سخت عداوت رکھتا تھا اور پس پشت گالیاں دیا کرتا تھا۔
ایک مرتبہ وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہوگیا، والدگرامی کو اطلاع ملی توعیادت کے لیے گئے حالاں کہ اس وقت کمرکی تکلیف کی وجہ سے بغیر سہارے کے چل نہیں پاتے تھے۔ میرا ہاتھ کپڑ کر اس کے گھر تشریف لے گئے، عیادت کی اور صحت کے لیے دعا کی، پھر دو سرے دن اپنی بی گاڑی سے ہائیٹل لے گئے اور اپنی جیب خاص سے علاج کرایا۔

# تواضع وانكسار:

شکل وصورت، وضع قطع، گفتگو، چال ڈھال غرض ہر زاویے سے آپ کی شخصیت بڑی دل آویز اور باو قارتھی، آپ کبر ونخوت سے دور اور انکسار و تواضع کے پیکر تھے۔ جس کی وجہ سے عوام وخواص، طلبہ واساتذہ ہجی آپ کوعزت واحترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، پیچ فرمایا ہے بنی اکرم ہڑا تھا گیا گئے نے:

"من تواضع لله رفعه الله" الله کے لیے تواضع اختیار کرنے والے کو الله سربلند فرماتا ہے، وہ اگرچہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے جھوٹا ہو، مگر لوگوں کی نگاہوں میں بڑا

ہوجاتا ہے۔

#### اخیں کو سربلندی ہوتی ہے حاصل زمانے میں جومثلی آسمان جھک کر ذراخم دار ہوتے ہیں

آپی تواضع وانکسار کا حال یہ تھا کہ دیگر مصروفیات کے باوجود ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں خود بازار سے خرید کرلاتے اور اپناہر کام خود کر لیاکرتے تھے۔ اپنے سے کم عمرعلا کی بھی دست ہوئی کرنے میں سبقت فرماتے۔ والدگرامی ادیب اسلام حضرت علامہ مولانا نفیس احمد مصباحی، شخ الادب الجامعة الانشرفیہ، مبارک بور بیان فرماتے ہیں کہ میری آپ سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب آپ نے اپنے قائم کردہ ادارے مدرسہ تاج العلوم صدیہ قاسم بور، گاندھی تگر کے سالانہ جلسے میں مجھے آنے کی دعوت دی تھی، جب پہلی بار ادارے میں حاضری ہوئی توآپ نے ناچیز کانہایت بڑتیاک خیر مقدم کیا، سلام، مصافحہ اور معانقہ کے ساتھ دست بوسی بھی کی، جب کہ آپ کے بڑے صاحب زادے محترم حسنین رضا بھائی میاتھ دست بوسی بھی کی، جب کہ آپ کے بڑے صاحب زادے محترم حسنین رضا بھائی میرے ہم عمر ہیں، میں نے عرض کیا: حضرت! یہ آپ کے لیے ہرگز مناسب نہیں، توفرمانے میرے ہم عمر ہیں، میں مناسب ہے۔ اور میں آپ کا اعزاز نہیں کروں گا توکون کرے گا؟

# سادگی اور بے تکلفی:

آپ کے مزاج میں تواضع وانکسار، سادگی اور بے تکلفی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، عام طور پر سفید سوتی کپڑے کاکرتا، شلوار اور دو پلی ٹوئی زیب تن فرماتے، سردی کے موسم میں صدری اور شیروانی استعال کرتے، جلسوں میں شریک ہوتے، جوماتا، جب ماتا بے تکلف کھالیتے مجلس میں چھوٹوں اور غریبوں کے ساتھ بھی گھل مل کربات کرتے۔

#### استغنا:

استغنا الله تعالى كى ايك عظيم نعمت ہے ۔ نبي كريم مرات الله تعالى كى ايك عظيم نعمت ہے ۔ نبي كريم مرات الله تعالى

يستغن يغنه الله" ( صحيح البخاري )

(لینی جودوسروں (کے مال) سے بے نیازر ہتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔

الله عزوجل نے قائد ملت کو استغناکی گران مایہ دولت سے بھی سر فراز فرمایا تھا۔ آپ نے دینی تعلیم کو بھی دنیاطلی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ سیاست میں آپ کا بہت اچھا اثرور سوخ تھا، ارباب اقتدار سے بڑے گہرے مراسم تھے، لیکن آپ نے سیاست کو بھی خدمت خلق کا ذریعہ بنایا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی اس کو استعال نہ کیا۔ اگر آپ چاہتے تو کوئی سیاسی عہدہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتالیکن آپ نے بھی بھی اس کو فراہش نہ کیا۔

# حوصله افزائي:

آج عام رجحان ہے ہے کہ کسی کے لیے چند کلمات خیر کہنا بھی لوگ اپنی عظمتِ شان کے خلاف سیحھتے ہیں۔ لیکن قائد ملت ہر صاحبِ فن کو حسب حیثیت نوازتے تھے، اس کی قابلیت کا برملا اعتراف کرتے، اسے دعائیں دیتے۔ بجاتعریف اور حوصلہ افزائی میں انھوں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا اور اس سے ان کا مقصد ہے ہو تا کہ صاحب فن کو اور تقویت ملے، وہ مایوسی کا شکار نہ ہو اور اس کے محنت وعمل کے جذبات میں مزید بالیدگی آئے۔

ناچیز کوبار ہاحضرت سے ملاقات کا نثرف حاصل ہے، جب بھی ملاقات ہوئی لوگوں کے سامنے حضرت ناچیز کا تعارف کراتے، حوصلہ افزائی فرماتے، سرپر دست شفقت پھیرتے اور دعاؤں سے نوازتے۔

# خُرد نوازی:

خُرد نوازی بھی قائد ملت کا ایک امتیازی وصف تھا۔ حضرت قاری محمر شخسین صاحب استاذ مدرسہ تاج العلوم صدیہ فرماتے ہیں: "حضرت مہتم صاحب (قائد ملت علیہ الرحمہ) کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے شاگردوں کی دنی خدمات کو بھی سراہتے، ان کے کارناموں پران کی حوصلہ افزائی فرماتے اور انھیں دعاؤں سے نوازتے۔اگر آپ کا کوئی شاگرد ملاقات کے لیے آتا توبڑی شفقت ومجت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے اور اس کی خاطر تواضع کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے دمکھا کہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک فارغ انحصیل شاگرد او پر بیٹھا ہوا ہے، ومحمے بڑا عجیب لگا۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے اس سے دریافت کیا تواس نے بتایا کہ حضرت نے ہی مجھے او پر بٹھا با تھا۔"

یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگرد بھی آپ سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اور آپ سے ملنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔

#### مهمان نوازی:

مہمان نوازی اور سخاوت وفیاضی اخلاق کر بمانہ اور صفات مومنانہ میں شار ہوتی ہے۔ حضرت قائد ملت علیہ الرحمہ اس وصف میں بھی منفر داور نمایاں سخے، آپ مہمان کی آمد سے بہت خوش ہوتے، انتہائی خندہ پیشانی اور خلوص و محبت کے ساتھ پیش آتے، ضیافت کا کی ہرممکن کوشش کرتے، اسی وجہ سے آپ کے پاس بہ کثرت مہمان آتے جن کی ضیافت کا فریضہ آپ بحسن وخوبی انجام دیتے۔

### غربا پروری:

نی اکرم ﷺ کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت قائد ملت علیہ الرحمہ نے غربا پروری کاحسین مظاہرہ فرمایا۔

آپ نادار طلبہ پر خصوصی توجہ فرماتے،عام غرباکی بھی امداد فرماتے۔اگر کوئی غریب و نادار شخص کوئی حاجت لے کرآتا تواسے بوری کرنے کی کوشش کرتے، چاہے وہ سلم ہوتا یا غیر مسلم۔

آپ کے صاحب زادے عزیز م عثمان رضاشفیق زید مجدہ کا بیان ہے کہ ایک غیر مسلم غریب شخص کو والدگرامی نے رہنے کے لیے جگہ دی اور سات آٹھ سال سے آپ کا میہ معمول تھا کہ جہلے اسے کھانا بھجواتے ، پھر خود کھاتے ، پہاں تک کہ جس روز آپ کا وصال ہوااس روز بھی حسب معمول پہلے اسے کھانا بھجوایا تھا، پھر خود کھایا تھا۔

# بے زبان جانوروں کا خیال:

دین اسلام ہمیں صرف انسانوں ہی سے محبت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ بے زبان جانوروں سے بھی نرمی کابر تاؤکرنے اور ان کاخیال رکھنے کی تاکید فرماتا ہے۔

آ قاے کائنات ﷺ نے خود بھی جانوروں اور پر ندوں کاخیال فرمایا ہے اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ قائد ملت نے بھی آ قاے دو جہاں ﷺ کی اس پیاری سنت پر عمل کیا ہے۔ آپ پر ندوں سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان کی خوراک کا بھی خیال رکھتے تھے، عام طور پر نماز فجر کے بعد دروازے پران کے لیے دانے ڈالتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔

اسی طرح گاؤں کے کتوں کو کھانا دیتے تھے، اگر کسی روز کہیں چلے جاتے، جب گھر لوٹتے تو کتے دیکھتے ہی دم ہلا ہلا کر آپ کے آگے چیچے چلنے لگتے، آپ گھرسے کھانا منگا کران کے سامنے ڈالتے۔اگر بھی چونٹیاں سوراخ سے نکلتیں توان کے لیے آٹاڈالنے کا حکم دیتے۔

# نماز کی پابندی:

قائد ملت کی پرورش ایک دین دار گھرانے میں ہوئی تھی اس لیے بچپن ہی سے صوم وصلات کے پابند تھے، اسکول کے زمانے سے ہی گاؤں کی مسجد میں تراویج کی نماز پڑھاتے تھے۔ جماعت کے بہت پابند تھے۔ اخیر عمر میں کمر کے شدید درد کی وجہ سے کھڑے ہوکر نماز نہیں پڑھ پاتے، اس وقت بھی مسجد میں جاکر نماز باجماعت ادافر ماتے۔ آندھی اور بارش میں جب کوئی مسجد میں نہیں پہنچ پاتا تب بھی مسجد جاکراذان دیتے اور تنہانماز پڑھتے۔

آپ خود بھی نماز کے پابند تھے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ نماز سے محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ اپنی زمین کا ایک حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا اور اس میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔

آپ نمازیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، روزانہ نماز فجر کے بعد نمازیوں کے لیے چائے کااہتمام کرتے، سردی کے موسم میں آگ اور حقہ کاانتظام بھی فرماتے اور اس خدمت کواپنے لیے باعث خیروبرکت سمجھتے۔

#### تربيت كاانوكهاانداز:

حضرت قائد ملت کی تزبیت کاانداز بھی بڑانرالاتھا، اپنے متعلقین میں سے کسی کوخلافِ شرع کام کرتے ہوئے دیکھتے تو مناسب انداز میں اس طرح ہدایت و تنبیه فرماتے کہ اسے برا بھی نہ لگتااور اصلاح بھی ہوجاتی۔

حافظ عبد القدوس صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سے ملا قات کی غرض سے حاضر ہوا، میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، جب اس پر حضرت کی نظر پڑی توفرمانے لگے کہ لوگ حلال وحرام کا خیال نہیں کرتے، جو پاتے ہیں پہن لیتے ہیں۔ حضرت نے نام لیے بغیر عام انداز میں اصلاح فرمائی، لیکن میں سمجھ گیا کہ حضرت کا اشارہ میری ہی طرف ہے۔ چہاں چہ میں نے وہ انگوٹھی نکال دی اور جب دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہواتو بہت خوش ہوئے۔

# حق گوئی:

حق گوئی اور بے باکی ایک داعی مصلح عالم دین اور مومن کامل کی صفات لازمہ سے ہیں:

#### آئینِ جوال مردال حق گوئی و بباک اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روباہی

حق تعالی نے یہ وصف بھی آپ کی ذات میں خوب و دیعت فرمایا تھا، یہی وجہ ہے کہ منکرات سے صلح کو حرام سجھتے تھے اور اس باب میں ذرہ برابر صرف نظر اور چشم بوشی کے قائل نہ تھے۔ شرع مطہر کے خلاف کوئی بات دیکھتے تو فورااس پر تنبیہ فرماتے اس سلسلے میں کوئی کچک اور نرمی روا نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کی رعایت فرماتے۔ ارشاد رسالت "الساکت عن الحق شیطان أخر ش"۔ (حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔) ہروقت آپ کے پیش نظر رہتا تھا۔ جب بھی اسلام وسنیت یا اکابر دین وملت پر کوئی حملہ آور ہوتا توآپ بے تاب ہوجاتے اور اس کے دفاع کے لیے ہرممکن تدبیر اپناتے۔

۱۹۹۴ میں آپ نے علاقے میں ایک عظیم الثان سیاسی اجلاس کا انعقاد کیا جس میں بہت سے ارباب افتدار اور اہل علم شریک سے ، اس وقت کے ایک بڑے سیاسی لیڈر بینی پرساد ورمانے دوران تقریر کہا کہ چودھری (گوجر) قوم کوطاقت کے زور پر جبراً مسلمان بنایا گیا ہے اتنا کہنا تھا کہ آپ نے فوراً اس کے ہاتھ سے مائک چھین لیا اور پُر جلال لیجے میں فرمایا: منتری جی! آپ غلط بول رہے ہیں۔ ہمارے آبا واجداد نے اسلام کسی کے جبر سے یا دباؤ میں آکر قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کی حقانیت ، اور اسلامی اخلاق وکر دار سے متاثر ہوکر دامن اسلام میں داخل ہوئے۔

اس واقع سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کس قدر حق گو، بے خوف، جرأت مند اور بہادر انسان تھے، دنی معاملات میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔آپ رسول اکرم پڑائٹا کا گائٹا کا کہ ملی تصویر تھے:

"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ذلك أضعف الإيمان"-

ترجمہ: تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے اگریہ نہ کر سکے تو زبان سے روک اور اگریہ نہ کر سکے تو دل سے برا جانے اور بیرسب سے کم زور ایمان ہے۔

# ملی درد:

حضرت قائد ملت کی ذات گوناگول اوصاف و کمالات کی جامع تھی، لیکن آپ کاسب سے قیمتی اور شان دار سرمایہ ملت اسلامیہ کے تعلق سے درد مندی کا احساس تھا، ان کے ناتوال بازو ملت اسلامیہ کی مشکل کشائی میں مستعد نظر آتے۔ ایسامحسوس ہوتا کہ جوال سالی لوٹ آئی، ان کی آبول کا درد، دل کا دھوال، احساس کی آئج، دل کا سوز، جذبول کی کسک، حوصلوں کی ترقی، جسم کی توانائی سب ملت کی فلاح و پہود کے لیے نذر تھی۔

۱۹۸۱ء میں جب شاہ بانوکیس کا فیصلہ آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوگئی اور ہندوستان کے علانے اس کے خلاف تحریک چلائی، اس تحریک میں قائد ملت نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ضلع رائے بریلی کی قیادت آپ ہی کے ذمہ تھی، آپ نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے خوب جدو جہد فرمائی۔ علما اور بااثر افراد کا ایک وفد لے کراس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور زبردست احتجاج درج کرایا۔ اس کے بعد حضرت مولانا محملیم مہتم جامعہ عربیہ سلطان پور، حضرت مولانا سید محمد کلیم اشرف انشر فی جائسی، حضرت مولانا عبد الودود، رائے بریلی اور حضرت مولانا ساجہ جیبی وغیرہ کے ساتھ وزیر اعلی ویر بہادر سنگھ سے ملے اور حکومت ہند کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے میمور نڈم پیش کیا۔ پھر ادارہ شرعیہ اتر پر دیش رائے بریلی میں خطیب الہند حضرت علامہ عبید میمور نڈم پیش کیا۔ پھر ادارہ شرعیہ اتر پر دیش رائے بریلی میں خطیب الہند حضرت علامہ عبید میمور نڈم پیش کیا۔ پھر ادارہ شرعیہ اتر پر دیش رائے بریلی میں نظیب الشان ''تحفظ شریعت کا نظری سابق ممبر آف پارلیمنٹ کی قیادت میں ایک عظیم الشان ''تحفظ شریعت کا نظری سابق محمبر آف پارلیمنٹ کی قیادت میں ایک عظیم الشان ''تحفظ شریعت کا میاب کرنے کے لیے قائد ملت نے بڑی محنت اور جد وجہد

فرمائی۔ حکومت ہندنے اس کا نفرنس کو ناکام بنانے کے لیے اپنی بوری طاقت لگادی تھی، شلع کی سرحدوں کو بند کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی سواری رائے بریلی ہوکر نہ گزرے، پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اپنے اپنے نجی وسائل سے پروانہ وار کا نفرنس میں پہنچ گئے۔ آپ کے ادارے مدرسہ تاج العلوم صدیہ میں بہت سے لوگوں کو ڈی ایم، ایس ٹی وغیرہ نے روک لیا اور قائد ملت سے گزارش کی کہ آپ اس بھیٹر کو بھھائیں۔ اس وقت آپ نے مومنانہ تیور میں فرمایا: ''ڈی ایم صاحب! حکومت ہندا پنا فیصلہ واپس لے لے، ہم شریعت میں کسی طرح کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تک بیہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا مسلمانوں کا بچہ بچہ شریعت کی حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھ کر احتجاج کرتا رہے گا۔ بہر حال حکومت کی شریعت کی حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھ کر احتجاج کرتا رہے گا۔ بہر حال حکومت کی کوششوں کے باوجود بھی یہ کانفرنس بہت ہی کا میاب رہی، اس کے بعد خطیب الہند مولانا عبید اللہ عظمی صاحب کی قیادت میں علاے اہل سنت نے جیل بھر و تحریک چلائی جس میں علیا کے اہل سنت نے جیل بھر و تحریک چلائی جس میں قائد ملت برابر شریک رہے اور اس طرح ان حضرات کی کوششوں اور محتوں سے حکومت قائد مسلمانوں کے آگے گھٹے ٹیک دیے اور اس طرح ان حضرات کی کوششوں اور محتوں سے حکومت نے مسلمانوں کے آگے گھٹے ٹیک دیے اور مجبور ہوکر اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔

### بزرگان دین سے عقیدت:

قائد ملت کوبزرگان دین سے بڑی عقیدت تھی، جب بھی بزرگان دین کا تذکرہ ہوتا تو نہایت ادب واحترام سے بغور سنتے اور خود بھی باتوں باتوں میں اپنے اسلاف اور بزرگوں کا تذکرہ چھیڑ دیتے۔

# محبت الل بيت:

آپ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی منہم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، جب ان کاذکر پاک ہوتا توآپ کی کیفیت عجیب ہوجاتی اور آپ خود بھی اہل بیت اطہار کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں کرتے، جس سے آپ کاسارا وجود مست وسرشار ہوجاتا، ہر سال ۱۲ر محرم الحرام کو قرآن خوانی اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے اور واقعات کر بلابیان کرتے۔

## عشق رضا:

آپ کو مجد داسلام اعلی حضرت امام احمد رضاخال قادری بریلوی علیه الرحمه سے گہرالگاؤ تھا، آپ اعلی حضرت کے عاشق صادق تھے، آپ کی محفلیں ان کے ذکر سے معمور رہتیں۔ آپ کے سامنے جب ان کا ذکر ہوتا تو چہرہ کھل اٹھتا، اگر کوئی خود آپ کی ذات کو تیر ونشتر کا نشانہ بناتا توبر داشت کر لیتے لیکن اعلی حضرت کے خلاف ایک حرفِ غلط بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جگدیش بور میں علما ومشائخ بورڈ کی میٹنگ میں بعض لوگوں نے اعلی حضرت کے تعلق سے نامناسب کلمات کے، آپ سخت ناراض ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس کے بعد آپ نے دارے کے اساتذہ سے فرمایا:

''اگراماً م احمد رضانے باطل کے خلاف قلمی جہاد نہ فرمایا ہوتا توآج خانقا ہوں میں دھول اڑر ہی ہوتی۔ دور حاضر میں اعلی حضرت کی تعلیمات سے منھ موڑ کر کوئی شخص کا میاب نہیں ہو سکتا، اس صدی میں بوری امت مسلمہ پر اعلی حضرت کا احسانِ عظیم ہے۔''

آپ زمانہ طالب علمی ہی سے اپنے استاذ حضرت صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میر تھی علیہ الرحمہ کے ہمراہ عرس رضوی اور عرس حامدی میں حاضر ہواکرتے تھے۔

## خانوادهٔ رضوییسے مراسم:

خانوادہ رضوبہ کے دیگر افراد سے بھی آپ کے گہرے مراسم تھے، ریجان ملت حضرت مولانا ریجان رضا خان حضرت مولانا ریجان رضا خان سجانی میاں اور شیخ طریقت حضرت مولانا سجانی میاں سے اچھے تعلقات تھے۔ سجانی میاں نے عرس حامدی کے مبارک موقع پر آپ کوسلسلہ قادر بیر ضوبہ کی خلافت واجازت سے نواز ااور کچھ تبرکات بھی عطاکیے۔

# اساتذه ومشايخ كاادب واحترام:

ادب واحترام اخلاق عالیہ کا حصہ ہے ،اس خزانے سے بھی قائد ملت کوحظ وافر ملاتھا۔ جب آپ نے تعلیمی میدان میں قدم رکھا توہر استاذ کا اس درجہ ادب واحترام کیا کہ اس کا دل جیت لیا اور اپنی خدمت گزاری اور نیاز مندی کے سبب اس کی کامل توجہ، ہمدر دی اور فیضان علمی کے ستحق ہوئے۔

یوں توآپ تمام اسا تذہ، مشائ اور اکابرین اہل سنت کا بے حدادب کرتے تھے اور ان کے لیے ''مَنْ عَلَّمَنی حَرِ فاً فَقَد صَیْرَنِی عَبْداً'' کی تصویر تھے۔ مگر جس شخصیت کے لیے ''مَنْ عَلَّمَنی حَر فاً فَقَد صَیْرَنِی عَبْداً'' کی تصویر تھے۔ مگر جس شخصیت کے علم وضل نے آپ کی ذات پر سب سے زیادہ اثر ڈالا تھا اور جس کی نگاہ کرم نے آپ کو خزف سے کیمیا بنایا تھا وہ صدر العلماء حضرت علامہ سید غلام جیلانی میر شمی علیہ الرحمہ والرضوان کی ذات تھی۔ استاذگرامی سے آپ کی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار قدم قدم پر ہوتا تھا، جب کبھی حضرت کا ذکر کرتے تواد بانام نہ لیتے بلکہ ''صدر صاحب'' کہتے۔

اسی طرح اپنے پیرومرشد عارف ربانی بابا عبد الصمد تاجی علیہ الرحمہ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے ، جب بھی ان کا نام نامی لیتے نہایت ادب واحترام سے "بابا صاحب" فرماتے۔

اکثران دونول بزرگول کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے:

''میں کچھ نہ تھا، ایک کسان کا بیٹا تھا، مگر باباصاحب ہی کی بدولت مجھے صدر العلماء حبیا مشفق و مہر بان استاذ ملااور تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین ناگ بوری جیسے ولی کامل کا مقدس در ملا''۔

جب بھی امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ یاا کابر اہل سنت کا ذکر فرماتے تو عقیدت ومحبت اور تعظیم واحترام میں نگاہیں جھک جاتیں اور بھی بھی ذکر کرتے آب دیدہ ہوجاتے۔

# مخدوم زادول كااحترام:

قائد ملت اپنے اساتذہ کا توحد درجہ احترام کرتے ہی تھے، مخدوم زادوں کا بھی شایان شان ادب کرتے تھے، آپ کے صاحب زادے عثمان رضاشفیق کابیان ہے:

والدگرامی (حضرت قائدملت) حضرت قاری محد تحسین صاحب (جوآب کے اساذ حضرت مولانا قاری شبیر احمد عزیزی علیه الرحمہ کے صاحب زادے ہیں) کے ساتھ بڑی شفقت ومحیت سے پیش آتے، کبھی کبھی ان کے لیے اپنی نشست گاہ سے اٹھ بھی جایا کرتے تھے، حالاں کہ وہ آپ ہی کے دار العلوم میں مدرس ہیں۔ ۱۵۰۲ء میں جب والدگرامی حج کے لیے تشریف لے جارہے تھے ، میں نے دیکھا کہ حضرت قاری تحسین عزیزی صاحب ملنے کے لیے آئے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، قاری صاحب نے آپ سے مصافحہ ومعانقہ کیا اور دست بوسی کرنی جاہی توآپ نے اخیس سینے سے لگا لیا اور خود ان کی دست بوسی کی ، پھر کر سی منگا کرانھیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر حج سے واپسی کے بعد میں نے اس واقعے کا ذکر کیا توفرمایا که ''بیر مخدوم زادوں کا ادب ہے''۔اور پھراس تعلق سے صدر العلماءعلامہ غلام جبلانی میر تھی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ سنایا کہ عرس رضوی کے موقع پر میں صدر صاحب کے ساتھ برملی گیاتھا، صدر صاحب 'کتب خانہ سمنانی'' کے پاس بیٹھے تھے، تقریبا اٹھارہ سال کا ایک لڑ کا آیا، صدر صاحب اسے دیکھ کر کھٹرے ہو گئے ، اس نے مصافحہ کرنا جاہا تو آپ نے اسے گلے سے لگالیااور اس کی دست بوسی کی پھر اس نے آپ کی دست بوسی کی ، اس کے بعد حضرت نے اُسے اپنے ساتھ بٹھالیا۔ جب وہ لڑ کا حیلا گیا تومیں نے مولا نافاروق صاحب سے دریافت کیا کہ بہ لڑ کا کون تھا؟ انھوں نے بتایا کہ وہ صدر العلما کے استاذ حضرت صدر الشريعه علامه امجد على أظمى عليه الرحمه كے صاحب زادے مولانا ضاء المصطفیٰ قادری مصباحی تھے۔

# حكيمانه باتين:

آپ کی زبان سے مختلف مواقع پر علم و حکمت، پندو موعظت پر شمنل بہت سے حکیمانہ کلمات نظے، ان میں سے بعض یہال ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ سے عقیدت رکھنے والے حضرات ان سے مستفید ہوں:

(۱) اگر علم حاصل ہو جائے توہر دن عیدہے ور نہ ہر دن وعیدہے۔

(٢) انسان این لیاقت سے پہنجانا جاتا ہے نہ کہ اسناد سے۔

(۳)اپنے بچوں کو تعلیم دو،اگر چیہ تنہ حیں بھو کار ہنا پڑے۔

(۴) جو شخص قوم کی خدمت کرتاہے در حقیقت وہی مخدوم ہوتاہے۔

(۵) جہالت قوم کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔

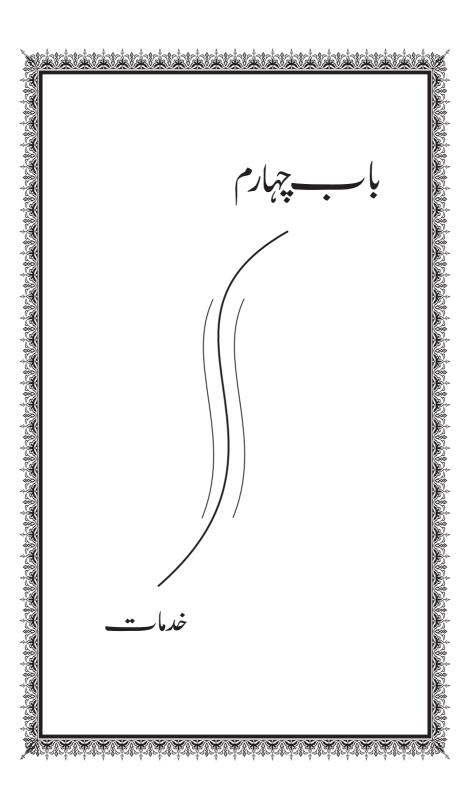

### مسلك الل سنت كي ترويج واشاعت:

حضرت قائد ملت نے بوری زندگی مسلک اہل سنت وجماعت کی ترویج واشاعت میں گزاری، جب مجھی علاقے میں دنی اور مذہبی معاملات میں فضاگرم ہوتی اور کوئی بدمذہب انبیا، اولیا، سلف صالحین اور بزرگان دین کے خلاف زہر افشانی کرتا باعقائد ومعمولات اہل سنت کے خلاف زبان کھولتا یا مناظرے کا چیلنج کرتا تواہل علاقہ کی نگاہیں آپ پر جاکر رکتی، آپ تن تنہا یا علما ہے اہل سنت کے ساتھ اس کااپیادندان شکن جواب دیتے کہ دوبارہ اس علاقے کارخ نہ کرتا۔ مولوی بشیراحدرضوی،استاذ مدرسہ صدید تاج العلوم کابیان ہے کہ ایک مرتبہ قریب کے ایک گاؤں رانی پور میں تبلیغی جماعت آئی، جماعت کے امیر نے سنیوں کومناظرے کا چیلیج کر دیا۔ گاؤں والوں نے قائد ملت کواس کی اطلاع دی، رات کاوقت تھا، قائد ملت اسی وقت دار العلوم کے چنداساندہ اور طلبہ کے ساتھ بذریعہ سائیکل گاؤں پہنچ گئے۔عشاکی نمازیڑھائی اور نماز کے بعد تبلیغی جماعت کی موجود گی میں گاؤں والوں کو جمع کر کے ایسی زور دار اور مدلل تقریر فرمانی کہ تبلیغی جماعت اوراس کے امیر پر سکته طاری ہو گیا۔ دوران تقریر آپ نے دریافت فرمایا کہ کس موضوع پر مناظرہ کرناہے ؟لیکن ادھرسے خاموشی کے سواکوئی جواب نہیں ملا۔ پھر آپ نے حاضر و ناظر، نور مصطفل، علم غیب مصطفی اور اختبارات مصطفی جیسے موضوعات پر دو گھنٹے خطاب فرمایاجس میں بد مز ہبول کے اعتراضات کی بخیہاد هیڑ دی اور مسلک حق مسلک اہل سنت وجماعت کی ایسی تشریح فرمائی کہ اہل مجلس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگئی اور تبلیغی جماعت اور اس کے امیرپیراس کااپیا اثر ہوا کہ مجلس کے اختتام پر سنّیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ وسلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اور جماعت كالميراسي رات وہاں سے فرار ہو گیااور دوبارہ بھی اس علاقے كارخ نه كيا۔ آپ کی اس تقریر کا بدا تر ہوا کہ علاقے میں سنیت کو مزید تقویت ملی اور بدمذہبی کے

بڑھتے ہوئے قدم رُک گئے۔

اسی طرح جائس کے قریب ایک گاؤں بورہ نواز میں دیو بندیوں کے خطیب مولوی عبد الوحید گونڈوی نے تقریر کی جس میں سنیوں کے خلاف زہر افشانی کی، ان پر بے جا الزامات لگائے اور یہ چینج کیا کہ علاے اہل سنت ان الزامات کا جواب دیں۔ مولوی بشیر احمد رضوی جو لگائے اور یہ خوالے تھے قائد ملت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اہل سنت کی طرف سے اس کے الزامات کا جواب نہ دیا گیا توسنیت کا بڑا نقصان ہوگا۔ چناں چہ قائد ملت نی طرف سے اس کے الزامات کا جواب نہ دیا گیا توسنیت کا بڑا نقصان ہوگا۔ چناں چہ قائد ملت نے ایک ہنگا کی میٹنگ کی اور ایک ہفتہ بعد اس مقام پر ایک عظیم الثان تاریخی جلسہ کروایا۔ جس کی سرپرستی پیر طریقت حضرت مولانا سید قسیم انٹر ف انٹر فی جیلانی اور صدارت حضرت وائد مولانا معدود احمد برکاتی استاذ جامعہ انثر فیہ ، مبارک بور اور خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی ردولوی نے گونڈوی خطیب کے مہمل اور بے سرویا اعتراضات کا ایسادندان شکن جواب دیا کہ شکوک وشبہات اور غلط فہمی کے بادل حجے گئے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کی حقانیت بالکل عیاں ہوگئے۔ اور گونڈوی ماحب اس علاقے سے ایسے غائب ہوئے کہ پھر بھی ادھر کارخ نہ کیا۔

اس طرح جب بھی علاقے میں بدمذہبیت نے سراٹھایا آپ نے اپنی مخلصانہ جدوجہد اور مشتکم حکمت عملی کے ذریعے اس کی سرکوئی فرمائی اور مذہبِ اہل سنت وجماعت کی حقانیت لوگوں کے سامنے اجاگر فرمائی۔

### اصلاحی خدمات:

ابتدائی سے آپ کے دل میں اصلاحِ امت کا جذبہ موجزن تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ قوم بدا عمالیوں، بداخلاقیوں اور بدعتوں میں مبتلا ہو کراصل دین سے ہٹتی جار ہی ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ قوم بدعات و خرافات کی تاریکی سے نکل کرھیچے راہ پرگام زن ہوجائے، اسلامی ماحول اور محبت کہ قوم بدعات و خرافات کی تاریکی سے نکل کرھیچے راہ پرگام زن ہوجائے، اسلامی ماحول اور محبت رسول کے سانچے میں ڈھل جائے۔اصلاحِ امت کی راہ میں آپ کوبڑی شقتیں جھیلنی پڑیں، اپنوں

اور غیروں کے طعنے سننے پڑے، لیکن پھر بھی آپ کے پانے ثبات میں لرزش نہیں آئی۔

اس وقت شادیوں میں ڈھول باہے آور گانے بجانے کا بھی عام رواج تھا، غیر شرعی جہیزاور بے تحاشاز بورات دینے کا عام چلن تھا، جس کی وجہ سے ایک غریب باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے زمین ، جائداد بیچنی پڑتی تھی، جس کے پاس وسعت نہ ہوتی اسے مناسب رشتہ نہ ماتنا اور اگر مل بھی جاتا تو معاشر ہے میں اسے گری نظر سے دکھا جاتا تھا۔ حاصل یہ کہ شاد بوں میں بے در بیخ فضول خرچی اور بے باکا نہ انداز میں شرعی احکام کی خلاف ورزی ہوتی شکی۔ اس کی روک تھام کے لیے آپ نے بڑی جدوجہد کی، جہیز اور زبورات کے لین دین کو ایک حد کے اندر محد ودکیا اور اعلان کیا کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گایا شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ڈھول با ہے کا استعال کرے گاکوئی بھی حافظ یا عالم اس کا نکاح نہیں دیگر تقریبات میں ڈھول باجے کا استعال کرے گاکوئی بھی حافظ یا عالم اس کا نکاح نہیں پڑھائے گا، اور اگر کسی نے پڑھا دیا تواس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ آپ کی کوششیں رنگ لائیں اور ان غیر شرعی امور پر بڑی حد تک لگام لگ گئی۔

علاقے میں تعزبہ داری کا بڑا رواج تھا اور ماہ محرم میں طرح طرح کی خرافات ہوتی تھیں، آپ نے مروّجہ تعزبہ داری کے خلاف مہم حلائی اور گاؤں گاؤں جاکر بڑی حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو مجھایا اور اخیس ان خرافات کے جال سے باہر نکالا۔

اسی طرح بعض بزرگوں کے اعراس میں خلاف شرع امور در آئے تھے۔علاقے کے ایک مجذوب بزرگ بابا اسرہا شاہ علیہ الرحمہ کے عرس میں قرآن خوانی اور ذکر واذکار کی جگہ ناج گانے اور دیگر برائیوں نے لے کی تھی۔ آپ کی جدوجہداور کوششوں سے ان تمام برائیوں کا خاتمہ ہوا اور اب وہاں "اصلاح معاشرہ" کے موضوع پر ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں علماے کرام کے نورانی بیانات ہوتے ہیں۔

اس طرح سے آپ نے حکمت عملی اور دور اندیثی سے ان تمام بدعات و خرافات کا قلع قطع کیا اور اصلاح امت کا قطیم فریضہ انجام دیا، یہاں تک کہ آپ کی جہد مسلسل اور عمل پہم سے لوگوں میں غیر اسلامی رسم ورواج کا خاتمہ ہوا۔

### سیاسی خدمات:

قائد ملت ایک عالم دین اور مصلح ہونے کے ساتھ ساتھ بلند فکر اور صاحبِ بصیرت سیاست دال بھی تھے، سیاست کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھے، آپ نے قوم و ملت کی خدمت کے لیے صالح سیاست اختیار کی ، ایک قائد کی حیثیت سے قوم کی سیاسی رہ نمائی کا فرمت کے لیے صالح سیاست اختیار کی ، ایک قائد کی حیثیت سے قوم کی سیاسی رہ نمائی کا فریضہ بھی انجام دیا اور نوجو انوں میں سیاسی شعور پیدا کیا، جس کی وجہ سے آپ کی قوم چودھری (گوجر) میدان سیاست میں آگے بڑھی۔

قائد ملت کی سیاسی زندگی کا آغاز ۱۹۲۰ء میں ہوا، رفتہ رفتہ سیاسی حلقوں میں آپ نے اپنی ایک شاخت پیداکر لی، ۱۹۹۳ء میں رائے بریلی کے ایک مسلم نوجوان چودھری مجمد عیسی کوالیکشن میں کھڑا کیا۔ اس کے بعد ہرالیکشن میں قوم کے کسی نہ کسی فرد کو کھڑا کرتے رہے، یہاں تک کہ مدہ ۲۰۰۰ء میں نور مجمد صاحب مرحوم حلقہ گوری گنج سے ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ برادری میں سید پہلے مسلم آمبلی ممبر ہیں جو قائد ملت کی جدوجہدا ور مساعی جیلہ سے کا میاب ہوئے۔

فائد ملت کے سینے میں قوم کا درد تھا، آپ ہمیشہ قوم کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کوشال رہتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہیہ کہ اتر پر دیش میں مسلم چودھری گوجر قوم کو جنرل کٹیگری میں رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے اضیں حکومت کی بہت سی مراعات اور سہولیات کا فائدہ نہیں مل پاتا تھا۔ آپ اور قوم کے دوسرے لوگ ہیہ چاہتے تھے کہ حکومت چودھری قوم کو پسماندہ قوم کا درجہ دے دے ، تاکہ وہ ان تمام حکومتی مراعات اور سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس مطالبے کے لیے حضرت قائد ملت نے ۱۹۸۲ء میں گاندھی نگر میں ایک عظیم قومی کا نفرنس کا انعقاد کیا جس میں کشمیرسے لے کر کنیا کماری تک قوم کے سربر آور دہ افراد اور بینی پر شادور ما، رام سمرن داس، مظاہر رانا اور منور حسن جسے قد آور ساسی لیڈر شرک ہوئے۔

قائد ملت کی کوششوں سے یہ کانفرنس بہت کامیاب ہوئی اور حکومت ہندنے اس مطالبے کوتسلیم کرتے ہوئے برادری کو پسماندہ قوم کا درجہ دیے دیا اور ایک ہفتہ کے اندر ہی صوبے کے تمام اضلاع میں اس کاحکم جاری کردیا۔ یہ قائد ملت کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو تاریخ

میں سنہرے حروف سے لکھاجائے گا۔

آپ نے کبھی سیاست کواپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں استعال کیا، بلکہ ہمیشہ قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے، جس کی واس کے حقوق دلانے کے لیے لڑتے رہے، جس کی وجہ سے سیاسی حلقوں اور عوام میں آپ کوشہرت و مقبولیت حاصل ہونے لگی، کچھ سیاسی لوگوں کو اس سے حسد ہوگیا اور انھوں نے اندر ہی اندر آپ کوذلیل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔

حضرت قاری محمد اقبال رضوی کابیان ہے کہ ۱۹۸۱ء میں موہن سنگھ تلوئی، لالہ پریم چند اور شیونائک گاندگی نگر نے ایک منصوبے کے تحت آپ کے آبائی گاؤں روشن پور میں ایک کپڑے کے تاجر کو بھیج کرغائب کرادیا پھر اس کے اغوا کی خبر پھیلا دی، اس کا الزام قائد ملت اور ان کے ساتھیوں پر لگادیا، اس کی وجہ سے گاؤں میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی اور نوجوانوں کی گرفتاری ہونے گئی۔ اس وقت حضرت موجود نہ تھے۔ داروغہ نے کہا کہ مولانا کو آنے دو، آج ساری سیاست یہیں اتار دیتا ہوں۔ حضرت قائد ملت جب آئے اور تھانہ جانے دو، آج ساری سیاست یہیں اتار دیتا ہوں۔ حضرت قائد ملت جب آئے اور تھانہ جانے کے دو، آج ساری سیاست یہیں بلکہ کوئی اور تدبیر سوچیں۔ یہ سن کرآپ واپس گھر چلے گئی ہے۔ اس لیے آپ تھانے نہ جائیں بلکہ کوئی اور تدبیر سوچیں۔ یہ سن کرآپ واپس گھر چلے آئے، وزیر اُظم اندرا گاندگی سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، اس لیے طے یہ ہوا کہ اخیس سے ملاقات کی جائے اور حالات سے آگاہ کہا جائے۔

شام کے وقت دہلی روانہ ہوئے، پہلے چودھری شفقت جنگ (ایم، پی) کے پاس
گئے اور انھیں حالات سے باخبر کیا۔ چودھری صاحب نے کہاکہ اس معمولی معاملے کے لیے
اندراجی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اسے تومیں ہی حل کر دوں گا، پھر انھوں نے رائے
بر لی کے ایس پی کوفون کیا، اس نے جائس کے داروغہ کوفون کرکے نوجوانوں کوفوری طور پر رہا
کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح آپ حکمت عملی کے ذریعہ اس گہری سازش سے نج گئے۔ اس
واقعے سے آپ کی شہرت و مقبولیت میں مزیداضافہ ہوگیا۔

قائد ملت نے سیاست کو خدمت خلق کا ذریعہ بنایا، مظلوموں کو انصاف دلایا، مجبوروں کو ان کاحق دلایا۔ ماسٹر محم مستقیم صاحب کا بیان ہے کہ روشن لور سے تقریبا ۵ مرکومیٹر دور سترہ سو ایکڑ پر پھیلا ہوا مَسیّاواں تال ہے، جس میں بہت سے چودھری برادری کے لوگوں کے کھیت شخے۔ حکومت کے شعبۂ سیاحت کے ذریعہ اس زمین کے بدلے کسانوں کو معاوضہ دے کر اس میں "پر ندوں کے لیے محفوظ علاقہ" (Bird Sancturay) بنانے کی آئیم جاری کی گئ جس کی وجہ سے غریب کسانوں میں بے چینی پھیل گئ۔ اس دوران وزیر اعظم راجیو گاندھی کا اس میں دورہ ہوا۔ اس گاؤں کے پر دھان جناب محمد عثمان گاؤں والوں کے ساتھ قائد ملت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بھیا (راجیو گاندھی) سے کہ کر ہماری زمین بچا لیجے، کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بھیا (راجیو گاندھی) سے کہ کر ہماری زمین بچا لیجے، ور نہ ہمارے نیج بھوکے مرجائیں گے۔

چناں چہ حضرت نے اتر پردیش کے وزیر رنجیت سنگھ جود او مہاراج سمتھر سے ملاقات کی۔ انھوں نے مدرسہ تاج العلوم صدید میں آنے کا پروگرام دے دیا۔ حسب پروگرام جناب راجیو گاندھی کی آمد ہوئی، آپ نے ان کے سامنے سینکروں کسانوں کے دل کا در پیش کیا، انھوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس زمین کو شعبۂ سیاحت میں نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح قائد ملت کی کوششوں سے مسلم کاشت کاروں کی بیہ ۱۵۰ را کرڑ زمین نیج گئی اور سینکروں لوگوں کے دل کو قرار ملا۔

آپ نے اپنی بوری زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف کردی اور نہایت صاف وشفاف سیاست کی، انھیں خدمات کی بنیاد پر ۱۳۰۳ء میں کانگریس حکومت نے آپ کو مرکزی جج کمیٹی کاممبر بنایا، تین سال تک جج کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے حجاج کی مخلصانہ خدمت کرتے رہے۔ آپ کی ان خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

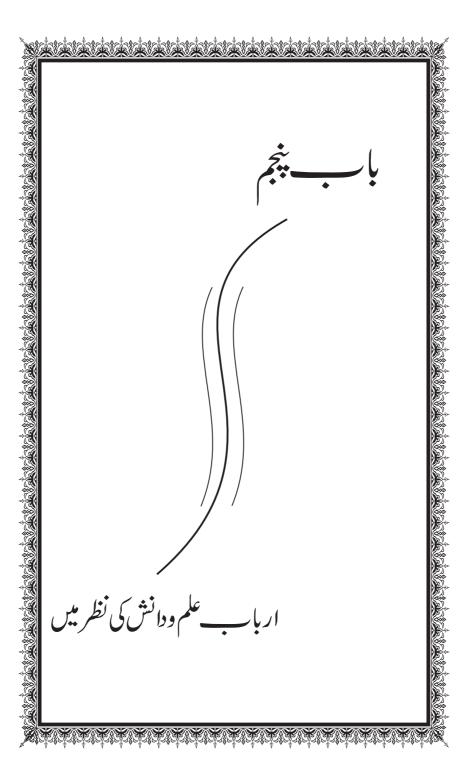

# قائد ملت ملسک اعلی کی نشر واشاعت کے لیے کوشاں رہتے ان ملی میاں از: پیر طریقت، نیر وائل حضرت، حضرت مولانا سبحان رضا سبحانی میاں

#### 95/214

#### حامداو مصلباو مسلما

ایک روز اخبار میں پڑھ کرعزیزی القدر مفتی محمسلیم صاحب بریلوی - زید مجدہ - نے بیا شک آلود خبر دی کہ قائد ملت حضرت علامہ الحاج محمد حسن رضا تاجی رضوی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بیہ سن کر فقیر قادری نے کلمہ ترجیع پڑھ کر دعاہے مغفرت کی۔

موصوف علیہ الرحمہ سے میرااور میرے والد بزرگوار حضرت ریجان ملت علیہ الرحمہ سے بہت گہرا تعلق و رشتہ تھا۔ موصوف والد گرامی حضرت ریجان ملت کے استاذ بھائی سے بہت گہرا تعلماء حضرت علامہ غلام جیلانی میر ٹھی علیہ الرحمہ کے یہاں رہ کر جب موصوف تعلیم عاصل کررہے تھے توسال میں کئی بار صدر العلماء کے ساتھ مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ درگاہ اعلی حضرت برلی شریف حاضر ہوتے۔ والدصاحب ان سے بہت محبت فرماتے۔ یہ بھی والدصاحب سے نہایت مخلصانہ محبت وعقیدت رکھتے۔ والدصاحب کے ساتھ ان کی سیاسی رفاقت بھی رہی ہے۔ حضرت ریجان ملت کے ساتھ قائم اسی رشتہ کی وجہ سے موصوف مجھ رفاقت بھی رہی ہے۔ حضرت ریجان ملت کے ساتھ قائم اسی رشتہ کی وجہ سے موصوف مجھ تقیر قادری سے بھی گہرا تعلق و ربط رکھتے۔خانقاہ شریف میں منعقد ہونے والے اعراس کی قیریات میں شرکت کرتے۔خاص کرعرس حامدی اور منظر اسلام کے جلسہ دستار بندی میں عموما شریک ہوتے۔بڑے ہونے کے باوجودوہ جبرادست ہوسی کرتے۔ میں ہاتھ کھینچنا مگروہ نہ حجوما شریک ہوتے۔ خاستی کا یہی طرز عمل تھا۔ علم دوست تھے۔خاسی و ملنسار

تھے۔ مسلک اعلی حضرت کی نشرو اشاعت اور سلسلہ رضویہ کے فروغ کے لیے کوشال رہتے۔ عقائداہل سنت اور معمولات اہل سنت کی بالادستی کی تگ ودو میں رہتے۔ تاج العلوم صدیہ کی تعمیر بھی اسی جذبہ کے تحت معرض و جود میں آئی۔ حسن اخلاق، حسن سیرت اور خدمت خلق کے وصف نے آپ کو ممتاز کر دیا تھا۔ آپ سے گہرے رشتہ و تعلق اور آپ کی مخلصانہ مذہبی و مسلکی نمایاں خدمات کے مدنظر فقیر قادری نے آئیس سلسلہ قادر ہے، برکا تیہ، رضویہ، نوریہ، ریجانیہ کی اجازت و خلافت تفویض کی۔ اللہ تعالی موصوف کی مغفرت فرمائے۔ جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ ان کی تربت پر انوار و رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ ان کے شہزاد گان وشہزاد یوں اور اہل خانہ کو صبر جمیل کی دولت بخشے۔

موصوف کے جھوٹے شہزادے عزیزم مولوی عثان رضاشفق سلمہ کے حوالہ سے عزیزی مفتی محرسلیم بریلوی زید علمہ نے بتایا کہ جامعہ اشرفیہ کے شخ الادب حضرت مولانا نفیس احمد صاحب مصباحی کے شہزادے اور جامعہ اشرفیہ کے نوجوان فاضل و استاذ عزیزم مولانا رئیس اختر زید مجدہ حضرت علامہ محمد حسن رضا تاجی علیہ الرحمہ کے نقوش حیات کو مرتب کرکے " قائکر ملت: حیات خدمات " کے نام سے ایک کتاب منظر عام پرلا رہے ہیں۔ یہ سن کربڑی مسرت و شادمانی ہوئی۔ اللہ تعالی اسے شرف قبول۔ مرتب و محرکین اور معاونین ومشارکین کو اجر جزیل کی دولت عطافرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلوہ و التسلیم.

فقير قادرى محمر سبحان رضاخان سبحانى غفرله

خادم خانقاه عالیه قادریه رضویه، برلی شریف ۱ جمادی الآخره ۴۴۰۰ هر/ ۲۳۷ فروری ۲۰۱۹، بروز هفته

### في اللية الظلماء يفتقد البدر

### از بحقق عصر ،ادیب با کمال حضرت علامه داکٹر سید علیم انثرف جاکسی

### صدر شعبه عربي، مولاناابوالكلام آزاد يونيورسي، حيدرآباد

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاناحسن رضاخان تاجی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ و اُدخلہ فی فسیح جناتہ وزاد فی اُجرہ و حسانہ کی وفات قوم کا ایساخسارہ فادحہ ہے جس کے لئے مغموم و مصاب قوم عرصے تک نوحہ کنارہے گی۔ یہ خسارہ صرف ان کے گھر اور اہل خاندان کا نہیں بلکہ بوری جماعت کا ہے، یہ خسارہ اسلام وسنیت کا خسارہ ہے، بقول شاعر:

ما كان قيس هلكه هلك واحد

لكنه بنيان قوم تهدم

وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھے۔ نگاہ کی بلندی، شخن کی دلنوازی اور جان کی پر سوزی کا ایک خوبصورت امتزاج آئی ذات میں سمویا تھا جس نے آئیس میر کارواں بنا دیا تھا۔ انھوں نے اپنے جہد مسلسل اور عمل بیہم سے ایک ایسے خطے میں علم کا گلشن تعمیر کیا جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے بے حد سنگلاخ اور بے آب و گیاہ تھا۔ اور اس طرح انھوں نے طلاطم میں کشتی کھینے اور ہوا کے رخ پر چراغ جلانے کا کارنامہ انجادیا ہے۔ تاج العلوم صدیہ کا قیام انکی جو انمر دی، دور اندیشی اور ہمت رندانہ کی جیتی جائتی مثال ہے۔ بچپن میں اسی ادارے کے ایک سالانہ جلسے میں ایک شعر سنا تھا جو خود انکی ذات پر پوری طرح صادق آتا ہے:

چین میں پھول کا کھلناتو کوئی بات نہیں زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو

ان کاذکریادوں کے ایسے درییچے کھول دیتاہے، جن سے واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ

نظر آتا ہے۔ حضرت والدصاحب علیہ الرحمۃ والرضوان سے ان کی عقیدت و محبت، حضرت بھائی صاحب متعنااللہ بطول بقائہ وا فاض علینا من سحائب فضلہ وعطائه، کے ساتھ ان کی مودت ورفاقت، اور ہم لوگوں پر ان کی شفقت نگا ہوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ دوران طابعلمی ہم لوگ تاج العلوم صدیہ کے سالانہ تقسیم اسناد کے جلسوں میں بڑے اہتمام سے شریک ہوتے سے ، ان جلسوں کی بے شاریادیں اب بھی حافظے میں مرسم ہیں۔ ایک جلسے میں صدر العلماء مولاناسیدغلام جیلانی میر تھی اور مفتی اظم کا نبور سیدر فاقت حسین بھی مدعوتھ وہ جلسہ بے حد تزک واحتشام سے منعقد ہوا تھا، بورے علاقے میں اس جلسے کی بڑی دھوم دھام تھی۔

تعامل پرانھیں تعجب ہوا،ان میں سے کسی نے بوچھاکہ آپ عمومالوگوں سے اس قدر بے تکلفانہ اور پرجوش طریقے سے نہیں ملتے ، کیا حضرت آپ کے خاندان سے ہیں ؟ میں نے انھیں بتایا کہ کہ بعض رشتے خاندانی رشتوں سے زیادہ مضبوط وستحکم ہوتے ہیں۔ میراان سے ایک ایسا ہی رشتہ ہے۔ پھر مولانا سے ان لوگوں کا فصل تعارف کرایا۔

مولاناکی ذات ستودہ صفات کاسب سے نمایال پہلویہ تھاکہ وہ ایک خود تعمیری شخصیت کے مالک تھے، انھوں نے نہ صرف اپنے کو بنایا بلکہ اپنوں کو بنانے کا بیڑا بھی اٹھایا، ان کے خاندان میں انکے لئے کوئی اسوہ و نمونہ نہیں تھا۔ بلکہ وہ خود اپنے خاندان اور اپنے رشتوں داروں کے لئے نمونہ بنے اور یہی انکے عظمت کی دلیل ہے۔ پچھلوگ قسمت سے عظیم ہوتے ہیں، تو پچھلوگ دعمت کا حاصل کرتے ہیں۔ مولاناحسن رضاخان رحمہ اللہ عظماء کی تیسری قسم سے تعلق رکھتے تھے، جواپنے کدیمین اور عرق جبین سے ، اپنی خدمت و محنت سے عظم توں کا حصول واکتساب کرتے ہیں۔ قسمت سے عظیم بننے والوں کی مثال ایس ہے جیسے کوئی کسی دینی یا دنیوی جاہ والے خاندان میں پیدا موجائے یا اسے کوئی بڑی نسبت حاصل ہوجائے، یہ لوگ بلاشبہ عظیم ہوتے ہیں۔ " ذلك موجائے یا اسے کوئی بڑی نسبت حاصل ہوجائے، یہ لوگ بلاشبہ عظیم ہوتے ہیں۔ " ذلك فضل اللہ یؤ تیہ من یشاء "۔ رہے تیسری قسم کے عظماء توان میں حقیقتا عظمت کی کوئی رمتی نہیں ہونے کا وہم پیدا کرنے ہیں۔ وراصل ایسے لوگ قوم کی عظمت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرنے ہیں۔ بلکہ خود عظمت کے دامن پر بھی ایک داغ کی مانند ہوتے ہیں۔

مولاناحسن رضاخان رحمہ اللہ نے ایک عام اور متواضع خاندان میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی، اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے آخیس علم دین کی دولت عطاکی ، اور آخیس اپنے عشیرے میں ایک نمایاں مقام عطاکیا اگر جو چاہتے تواپنے اس مقام و مرتبے کو دنیاوی جاہ کے حصول کا ذریعہ بناتے ، اگر وہ چاہتے توسیاست اور سماجی خدمات کو اپنی ترقی کا زینہ بناتے ، اور اس کے لئے ان کے پاس وافر مواقع بھی تھے۔لیکن ان کی طبیعت کی دین داری اور قوم وملت اس کے لئے ان کے پاس وافر مواقع بھی تھے۔لیکن ان کی طبیعت کی دین داری اور قوم وملت

کے لئے ان کے جذبہ تعمگساری نے انھیں دین کی خدمت کی خدمت کی راہ پرڈال دیا۔ انھوں نے اپنی بے پناہ محنت اور بے لوث خدمت سے تعلیم دین کا ایک بڑا ادارہ قائم کیا، جس سے بے شار تشنگان علم ومعرفت نے استفادہ کیا۔ ہمارے علاقے میں علم دین کی ترویج واشاعت میں ان کا اور ان کے ادارے کا نمایاں حصہ ہے۔

ان کی ذات ایک چشمہ شیریں کی طرح تھی ،ایک شجر سابید دار کی مانند تھی۔ایک عرصے تک وہ یاد آتے رہیں گے ،ہر مصیبت کی گھڑی انھیں یاد کیا جائے گا،ہر د شواری میں ان کاذکر ہوگا۔

سيذكرني قومي اذا جد جدهم و في ليلة ظلماء يفتقد البدر

مولائے کریم و کارساز سے دست بدعا ہوں کی مولا تعالی و نقد س اپنے فضل عمیم اور لطف کریم سے ان کے اِن کار ہائے نمایاں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آخیس انکے درجات کی بلندی کا موجب بنائے، آخیس اپنے جوار رحمت میں اور اپنے نیکوکار بندوں کی قربت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے قائم کردہ ادار ہے کوروز افزوں ترقی مرحمت فرمائے، اور انکے وریث و جانتین عزیز القدر مولانا حسنین رضا خال سلمہ اللہ کو ان کافعم البدل بنائے اور اخیص اپنے والد گرامی ہے نقش قدم پر چلنے اور اور انکے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ و آله الطیبین و الطاهرین و الهادین و من تبعهم و والاهم من الصحابة والتابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین.

سيدعليم اشرف حائسي

# نگه بلند، شخن دل نواز ، جال بُرِ سوز

از: پیر طریقت حضرت مولاناست<mark>ید سیم اشرف</mark> اشرفی جیلانی، معروف به «حسن میال" مهتم دار العلوم جائس، رائے برملي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين ○ الرحمن الرحيم ○ مالك يوم الدين ○ إياك نعبد وإياك نستعين ٥

وأصلى وأسلم على سيد المرسلين، محمد وآله اجمعين.

بہار رفت ولےصاحب نظر داند کہ ہاوجود خزاں بوئے ہامیں ہاقیست

قائدملت حضرت علامه مولاناحسن رضاصاحب عليه الرحمه كاسانحة ارتحال ابل سنت

کا ایک بڑا خسارہ ہے۔ دار العلوم تاج العلوم صدیبہ اور قرب وجوار ہی نہیں، بلکہ ملک اور

بیرون ملک تمام وابستگان ایک پاکیزہ قیادت سے محرومی کی کسک تادیر محسوس کرتے رہیں

گے۔ بے سروسامانی میں کیسے دین کا کام کیا جاتا ہے اور کیسے سامان آخرت کیا جاتا ہے؟ کوئی

سیکھنا جاہے توان کی سیرت سے سیکھے ،بلاشبہہ وہ اس شعر کے مصداق اتم تھے:

نگہ بلند ، سخن دل، نواز جال پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کاروال کے لیے

والدصاحب عليه الرحمه اور بهائى صاحب دامت فيضهم سے جوخاص ربط اور اس فقير يرجو

التفات رہا،اس کا بیان پیہال ممکن نہیں۔ مولی عزوجل ان کی مرقد پررحت ونور کی بارش فرمائے، ہم تمام تتعلقین خصوصاان کے جانثین اور سبھی فرزندان واہل خانہ کفیم البدل عطافرہائے۔

> حسن جائسي آستانه اشرفیه، حائس

# قائد ملت ایک باصلاحیت عالم دین اور سیاسی و سماجی حلقے میں منفر دشناخت کے حامل نتھے۔ از: شخطریقت حضرت مولاناالحاج سید محمدانور چشتی مہتم جامعہ صدید ، پھیھوند شریف

### باسمه تعالى وتقدس

مخلص گرامی و قار حضرت مولاناحسن رضاصاحب نور الله مرقده امام النحو حضرت علامه سیر غلام جیلانی میر محلی علیه الرحمه کے مخصوص شاگر دوں میں سے سخے، آپ ایک باصلاحیت عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے کے ساتی ساجی حلقہ میں ایک منفر د شاخت رکھتے سخے۔ میں اپنے ناناجان امام النحو سیر غلام جیلانی میر محلی علیه الرحمہ کے پاس جس وقت زیر تعلیم تھااس وقت سے انہیں جانتا ہوں، نہایت ہی شریف، سادہ مزاج متواضع اور علم دوست آدمی سخے۔ اِسی سال وصال سے چندروز قبل عرس حضور حافظ بخاری کے موقع پر بچھوند شریف تشریف آوری ہوئی تھی، ان سے مل کر بے پناہ خوشی و مسرت ہوئی، جامعہ صدیہ کو دیکھنے کے بعد نہایت خوشی کا اظہار فرمایا۔ مگر افسوس عرس حافظ بخاری کے چندروز بعد ہی ان کے وصال کی خبر ملی۔ إِنا لله و إِنا إلیه ر اجعو ن، میں شبحتا ہوں کہ ان کے سفر آخرت سے کے وصال کی خبر ملی۔ إِنا لله و إِنا إلیه ر اجعو ن، میں شبحتا ہوں کہ ان ہیں جوار رحمت کے میں جگہ عطافر مائے اور جماعت اہل سنت میں ان کے وصال سے جو نقصان ہوا ہے اس کی میں جگہ عطافر مائے اور جماعت اہل سنت میں ان کے وصال سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تل فی فرمائے۔ احماب و تعلقین کو صبر واجر سے مالا مال فرمائے۔

### سيد محمد انور حيثتي

خادم جامعه صدیه دار الخیر وآستانه عالیه صدیه مصباحیه، پهپهوند شریف منطع اوریا (یوپی)

## وہ اہل زمانہ کے لیے نشانِ منزل تھے۔

از: پیرطریقت حضرت مولاناسید معراح اشرف اشرفی جیلانی سجاده نثین درگاه مخدوم اشرف جائس شلعرا را برلی، بولی -

اس عالم رنگ و ہو میں بہت سے لوگوں نے جہنم لیا۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس دھرتی پر پچھا لیے لوگ بھی جہنم لیتے ہیں جو خود اپنی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ اور زمانے کے لیے نشان منزل ثابت ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جیتے ہیں۔ اور اسی پاکیزہ سوچ میں اپنی خوشی تلاش کرتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے لوگ ہی نیک نام ہوتے ہیں۔ دنیااس حقیقت سے روگر دانی نہیں کرسکتی ہے۔

اخیں نامور شخصیات میں مولاناحسن رضاصاحب تاجی بانی وہہتم مدرسہ تاج العلوم صدیہ، قاسم بورہ ضلع المیٹھی ہیں۔ جن کی شخصیت مختاج تعارف نہیں۔ جب بھی میں ان سے ملا انھول نے بہنتے اور مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ اور کوئی بھی پروگرام ہویا کوئی بھی آپ کے مدرسے کا جلسہ ہووہ میری سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اور جب بھی میں نے ان سے کوئی مشورہ کیا تواضوں نے مجھے درست اور سیح مشورہ دیا۔ آج وہ ہمارے بھی نہیں ہیں۔ مگران کے مشورہ کیا تواضوں نے مجھے درست اور جب مشورہ دیا۔ آج وہ ہمارے نیج نہیں ہیں۔ مگران کے علمی اور عملی کارناموں اور ان کی شفقتوں اور محبتوں کو ہم بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کواپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے اعز اوا قربا کو صبر جمیل عطافہ مائے۔ آمین فقط

دعاکو س**ید معراح انثرف** انثرفی الجیلانی سجاده نشین در گاه مخدوم انشرف جاکس نثریف مورخه ۱۲ اربیل ۲۰۱۸ء بروزشنبه

# مولاناحسن رضا عِلالِحِينَةِ كالنّقال قومي وملى خساره

از خطیب الهند حضرت مولاناحافظ عببید الله خال اظمی، سابق ممبر پالیمنث

مولا ناحسن رضا خان مرحوم ومغفور کی شخصیت گاندهی نگر جائس ، رائے برملی، میشھی، سلطانپور میں خدمت خلق سے پہچانی گئی ۔ اعلی ظرفی اخلاقی خوبیاں، قومی، ملی ہمدردی اور تعلیمی بیداری جیسے بہترین اوصاف سے مرحوم کی ذات کا زندگی بھر تعارف رہا۔ عصری علوم وفنون اور دنی تعلیم و تربیت کے وہ زبردست خوگر تھے۔ ملی و ساجی کارکن کی حیثیت سے مسلموں وغیرمسلموں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ساسی نقطہ نظر سے بھی بار ہامیری ملا قاتیں اور گفت و شنید ہوئی۔ ان کے ہر ہر لفظ میں قومی افکار و ہمدر دی نمایاں نظر آتی۔ گاندھی تگرواقع ان کے مدرسے تاج العلوم صدیہ کے سالانہ جلسے میں اکثر میری شرکت ہوتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ان میں ہروقت موجزن رہتا تھا۔ ہمیشہ اتحاد کے لئے کوشاں رہنے والى وە ذات جماعت كوانتشار سے بحياتى تھى، "اتحاد زندگى ہے اختلاف موت "كى روشنى ميں قوم كى شیرازہ بندی کرنے والی وہ ذات ہم سے جدا ہوگئی۔ کچھ عرصہ پہلے سینٹرل جج کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے تحاج کرام کی خدمات اوران کی سہولیات کا بہتر سے بہتر نظم نیس قائم کرنے میں ان کی انفرادیت، تنظیمی صلاحیت کی بنیادپر مقبول خاص وعام ہوئی۔ایسی ہر دل عزیز شخصیت کا دنیا سے اٹھ جاناذات اور جماعت دونوں کے غم کاسب بنتا ہے۔ گاندھی نگر میں ان کا مدرسہ اور ان کے مدر سے سے پڑھ کر نکلنے والے فارغین ان کے نام اور ان کے کام کو انشاء اللہ العزیز روشن کرتے رہیں گے۔ مولانامرحوم کا انقال صرف ان کے خاندان کوغم کے حوالے سے متاثر نہیں کرتا، بلکہ ملت بھی ان کے انقال کے باعث قومی وملی خسارے کاغم محسوس کرتی ہے۔ پرورد گار سے دعاہے کہ انہیں کروٹ کروٹ نعمت ابدی سے سر فراز فرماے۔اور ان کے ادارہ اور ملت کوان کافعم البدل عطا فرمائے۔آمین بحاہ نبتیناسید المرسلین مٹالٹیا ٹائٹر

عبيدالله خان اعظمی، سابق ممبر آف پارلیمنگ

# مسلک اعلی حضرت کے بے باک نقیب اور تاج الاولیاء کے سیج عاشق

### از: حضرت مولانابابزيد تاجي دام ظله، تاج آباد، ناگ بور

مصلح قوم ملت حضرت مولاناحسن رضا تاجی صدی کے انتقال پر ملال کی خبر جانگاہ سے جو خلا جو صدمہ ہواوہ قابل بیال نہیں۔ قوم وملت کے در میان سے ان کے اٹھ جانے سے جو خلا واقع ہوا، اس کی بھر پائی مشکل نظر آتی ہے۔ خلوص وللّہیت کی وجہ سے تھوڑے سے وقت میں بڑا کام کر گئے۔

مولاناموصوف مسلک اعلی حضرت کے بے باک نقیب اور حضرت تاج الاولیاء کے سے عاشق تھے۔ بابا حضور کی ان پر خصوصی عنایتیں بھی تھیں۔ ہر سال تاج آباد شریف (ناگ بور) تشریف لاتے تھے، اس موقع پر فقیر عنایتیں بھی تھیں۔ ہر سال تاج آباد شریف (ناگ بور) تشریف لاتے تھے، اس موقع پر فقیر سے ضرور ملا قات ہوتی تھی۔ عجز وانکساری، تواضع وخاکساری، ان کی زندگی کاطر وُ امتیاز تھا۔ مولائے کریم ان کافعم البدل عطافر مائے اور پسماندگان کوصبر جمیل عطافر مائے، آمین۔

فقیر بایزید تا جی خادم در بار تاج الاولیاء حضرت سید محمد با با تاج الدین رحمة الله علیه وامام شاہی مسجد تاج آباد ، ناگ بور ، مهاراشٹر

\_\_\_\_O\_\_\_

# حضرت قائد ملت كى رحلت سے بوراعلاقه سوگوار پرطریقت مولانابا ظفرالحن تاجی سجاده نشین آستانه عالیه صدیه بھیکی بور، المیٹی

ابھی بنابھی نہ ڈالی تھی آشیانے کی فلک کوفکر ہوئی بجلیاں گرانے کی

گردش لیل ونہار کے زیر اثر پیدا ہونے والے حوادث اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ اس عالم رنگ وبومیں ہرشے فانی ہے۔اگر کسی کو بقاہے تووہ اللہ واجب الوجود کی ذات ہے،جس کے دست قدرت سے کائنات کی تمام بوقلمونیاں وابستہ ہیں۔

"كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَاءً"

عطائے غوث الوقت، معمار قوم وملت، پاسبان سنیت، ناشر مسلک اعلی حضرت الحاج علامه حسن رضا تا جی رضوی مرحوم و مغفور بانی مدرسه تاج العلوم صدیدی اجپانک رحلت سے بوراعلاقه سوگوار ہوگیا، مرحوم صرف کچھ گھنٹوں کی قلیل مدت میں بیاری کے سبب مورخه ۲۲ر رئیج الآخر ۱۳۳۹ ہو مطابق ۱۰ رمارچ ۲۰۱۸ء بروز شنبه ۱۰ رنج کر ۲۵ مر منٹ پر رات میں ہمارے در میان سے رخصت ہو کر واصل بحق ہو گئے۔ بے شار ارمانوں کا جنازہ تھا جو موصوف کی میت کے ساتھ شہر خموشاں کی جانب بڑھ گیا۔ ان گنت امیدیں تھی جومرحوم کے ساتھ سپر دخاک ہوگئیں۔ اِنا للله و إنا إليه راجعو ن

دعاہے کہ خداوندعالم ان کے درجات بلند فرمائے اور مرحوم کواپنے جوار رحمت میں خصوصی جگہ عطافرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطافرمائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔

ظفرالحسن تاجی خادم آستانه عالیه صدیه، بھیکی بور شریف

### علامه حسن رضاتا جي عِلالْحِيْمُ بحيثيت قائدور منما

از بصلح قوم ملت، حضرت مولانا محمد عمر شریف القادری ناظم اللی جامعه غازیه سیدالعلوم، بڑی تکیه، بهرائج شریف

حضرت علامہ مولانا حسن رضاتا جی علیہ الرحمہ قصبہ جائس سے متصل ایک گاؤں روشن بور شلع ملیٹی، بولی میں ۱۰ محرم ۱۳۹۱ھ کو ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، دئی ماحول میں تربیت پائی، خاندانی شرافت و دینداری کی بنا پر بچپن ہی سے خداتر سی، دین پروری کا جذبہ تھا جو آگے چل کرعظیم قائد ور ہنما کی شکل اختیار کیا۔ علامہ مرحوم بہت ہی خلیق متکسر المزاج اور خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار تھے، جس کی بنا پرعوام و حواص علاو مشایخ میں بڑی مقبولیت تھی اور لوگ آپ سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ علاقائی سطح پر آپ کی خظیم ترین خدمات ہیں، دئی، دعوتی، اصلاحی اور رفاہی خدمات آب زرسے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سیاست عاضرہ دئی، دعوتی، اصلاحی اور رفاہی خدمات آب زرسے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سیاست عاضرہ اسلامیہ ، علوم دینیہ کی ترقی اور انسانی معاشرہ کی صلاح وفلاح کے لیے اس کا استعال کرتے ہیں۔ علم دین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ سلم سے جددرجہ لگاؤ تھا اس کی تروی کو اثناعت میں ہمہ وقت سرگرداں رہے علم دین سے والہانہ والبتگی کا ہی ختیجہ ہے کہ آپ نے تصبہ جائس واطراف وجوانب کے لوگوں کوزیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے بچپن ہی میں ایک ادارے بنام مدرسہ وجوانب کے لوگوں کوزیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے بچپن ہی میں ایک ادارے بنام مدرسہ موصوف کی خدمات دئی قبول فرماکران کی قبر پر رحمت وانوار کی بارش برسائے۔ آمین موصوف کی خدمات دئی قبول فرماکران کی قبر پر رحمت وانوار کی بارش برسائے۔ آمین

محمد عمر شریف القادری ناظم اللی جامعه غازیه سیدالعلوم، بڑی تکیه، بهرائج شریف

## ایک فردنہیں ،ایک جہان کی موت

### ادیب اسلام حضرت مولانانفیس احمد مصباحی شیخ الادب جامعه اشرفیه مبارک بور، عظم گڑھ

۲۲؍ جمادی الآخرہ ۱۸۳۹ھ/ ۱۰/۰ ارماری ۱۰/۰ عرات کو اہل خانہ کے ساتھ اپنے وطن شیخن ٹولہ، قصبہ سدھور، ضلع بارہ بنگی سے جامعہ اشرفیہ، مبارک بور حاضر ہوا، چوں کہ اس دن سفر کی تکان کا کچھ زیادہ بی اثر ہوگیا تھا، اس لیے کھانے اور نمازِ عشاسے فراغت کے بعد میں جلد بی سوگیا۔ رات کے تقریبابارہ بجے بیہ جال کاہ خبر ملی کہ قائد ملت حضرت مولاناحسن رضا تاجی علیہ الرحمہ رحلت فرماگئے۔ خبر سنتے ہی بے ساختہ زبان سے "انا للہ و اناا لیہ راجعون" جاری ہوگیا، آخر کار حضرت کے صاحب زادے عزیز گرامی نعمان رضا نفیس صاحب سے خبر کی جاری ہوگیا، آخر کار حضرت کے صاحب زادے عزیز گرامی نعمان رضانفیس صاحب سے خبر کی تصدیق کی اور بتایا کہ نماز عشااور کھانے سے فراغت کے کچھ دیر بعد حضرت کوسینے میں درد محسوس ہوا، فورا اور بتایا کہ نماز عشااور کھانے سے فراغت کے کچھ دیر بعد حضرت کوسینے میں درد محسوس ہوا، فورا گاڑی سے حسنین رضا بھائی کے ہمراہ جائس میں ڈاکٹر توفیق صاحب کے مطب چہنچ، اور علاج شروع ہوا مگر گیارہ بجے پیک اجل آن پہنچا اور حضرت اللہ کو بیارے ہوگئے۔

یہ غم انگیز اور الم ناک خبر سنتے ہی میری آنکھوں سے نیندغائب ہو گئ۔ اور دل ان کی پرانی یا دول میں کھو گیا، اور ان کے اوصاف واخلاق، خدمات اور کارناموں کی تصویریں ماضی کے دریچوں سے ایک ایک کرکے ذہن کے پر دے پرابھرنے لگیں۔

میری آپ سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب آپ نے اپنے قائم کردہ ادارے مدرسہ تاج العلوم صدید، قاسم بور، گاندھی نگر کے سالانہ جلسہ میں مجھے آنے کی دعوت دی تھی، جب پہلی بار ادارے میں حاضری ہوئی تو آپ نے ناچیز کا نہایت پر تپاک خیر مقدم کیا، سلام، مصافحہ اور معانقہ کے ساتھ دست بوسی بھی کی، جب کہ آپ کے بڑے صاحب زادے محترم حسنین رضا

جس نے اللہ تعالی کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تعالی اسے سربلندی عطافرماتا ہے، تواپنی شخصیت کے لحاظ سے چھوٹا ہونے کے باوجود لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا ہوجاتا ہے، اور جس نے تکبر اختیار کیا اللہ تعالی اسے نیچ گرادیتا ہے توشخصیت کے لحاظ سے بڑا ہونے کے باوجود وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوجاتا ہے۔ (مشکاۃ المصانیج، ج:۲،ص:۳۳۲، باب الغضب والکبر)

اخیں کو سربلندی ہوتی ہے حاصل زمانے میں جو مثل ِ آسال جھک کر ذراخم دار ہوتے ہیں

(۲) خدمت خلق کا جذبہ بھی آپ کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا تھا، نماز، روزہ اور دیگر اسلامی عباد توں کے ساتھ خدمت خلق کو بھی عبادت سمجھتے تھے، اس سلسلے میں آپ اس نظریہ کے حامی تھے:

'''ایک مسلمان دوسرے مسلمان کابھائی ہے، نہ وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار ومد دگار چھوڑتا ہے، جو اپنے بھائی کی ضرورت بوری کرتا ہے تواللہ تعالی اس کی ضرورت یار

بوری فرماتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے تواللہ تعالی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس سے دور فرمائے گا۔" (بخاری وسلم، بحوالہ مشکاۃ المصانیح، ۲۲۳۳/۲، باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

اسی لیے آپ برابر خدمت خلق میں گے رہتے تھے، قوم کی ضرور توں کو اپنی ضرورت کی میں اور تتبیریں کرتے رہتے ، اگر کوئی ضرورت بھتے ، اور خلق خدا کو ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوششیں اور تدبیریں کرتے رہتے ، اگر کوئی شخص اپنی نجی حاجت لے اپنا تمام تر اثر و رسوخ استعال فرماتے۔ اور زبان حال سے بدیغام دیتے:

حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو چلوتوسارے زمانے کوساتھ لے کے چلو (۳)ساج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور غلط رسموں کوختم کرنے کے سلسلے میں آپ کی کوششیں آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔

آپ نے جس زمانے میں ہوش سنجالااس وقت قصبہ جائس کے اطراف وجوانب میں عوام کے مسائل پنچایتوں میں بسا او قات غیر منصفانہ اور غیر شرعی فیصلے ہوتے، عموما پیچیدہ ازدواجی مسائل کا تصفیہ شوہر اور اس کے گھر والوں پر دباو بناکر طلاق مخلطہ کی صورت میں کرایا جاتا تھا۔ اس لیے آپ نے مسلسل محنت اور تگ ودوکر کے ان غیر شرعی پنچایتوں کا خاتمہ کرایا اور ۸۹ –۱۹۸۸ء میں اپنے مدرسے میں شرعی عدالت قائم فرمائی جس میں مفتی محمد وارث قادری مصباحی اور مولانا عبد الرؤف مصباحی، سمروتا، رائے برلی کو اسے چلانے کے لیے ذمہ دار بنایا۔ اس شرعی عدالت کے ذریعے الجھے ہوئے ساجی مسائل منصفانہ طریقے سے شریعت مطہرہ کے قوانین کی روشنی میں حل کیے جانے لگے۔ اور دب کیلے منصفانہ طریقے سے شریعت مطہرہ کے قوانین کی روشنی میں حل کیے جانے لگے۔ اور دب کیلے عوام بڑی حد تک ان اجتماعی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہوگئے۔

ساتھ ہی اس وقت شادیوں میں عموماڈھول باجے اور گانے بجانے کا بھی رواج تھا، غیر شرعی جہیز اور بے تحاشاز بورات دینے کاچلن عام تھا، شادیوں میں بے حد فضول خرجی اور شرعی احکام کی خلاف ورزی بڑے بے باکانہ انداز میں ہوتی تھی، اس کی روک تھام کے لیے آپ نے جہیز اور بے تحاشاز بورات کے لین دین کوایک حدکے اندر محد ودکیا، اور اعلان کیا کہ جوبھی اس کی خلاف ورزی کرے گایاڈھول باجے کا استعمال کرے گاتو ہمارے مدرسے کاکوئی استاذیاطالب علم اس کی شادی میں نہ شرکت کرے گا اور نہ نکاح پڑھائے گا، اور اگر علاقے کا کوئی شخص اس کا نکاح پڑھائے گاتواس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ آپ کی بیداصلاحی کوششیں بہت کا میاب ہوئی اور شادیوں میں اس طرح کے غیر شرعی امور پر بڑی حد تک قدعن لگ گئی، آپ کی ان کوششوں کی علاقے کے علما، حفاظ اور قرانے بھر بور تابید فرمائی، اور اس تحریک اصلاح معاشرہ میں یورے طور پر آپ کا ساتھ دیا۔

(م) دنی، علمی، دعوتی اور اصلای خدمات کے ساتھ آپ نے ملکی سیاست سے بھی اپنا رشتہ ہمیشہ استوار رکھا، اور سیاسی انزور سوخ کو مدر سے کی ترقی، علم کی نشر واشاعت، خلق خدا کی خدمت اور انسانی معاشر ہے کی فلاح و بہبود کے لیے استعال کرتے رہے۔ آپ مدر سہ اور خانقاہ سے تعلق رکھنے کے ساتھ سیاست حاضرہ سے بھی گہرار بطر کھتے تھے، آپ ایسے نظام زندگی کے قائل اور حامی تھے جس میں جتنا زور فکر فردا (یعنی قیامت اور آخرت) پر ہوتا ہے اتناہی زور غم امروز (لیعنی حالات حاضرہ اور امت کے موجودہ مسائل) پر بھی ہوتا ہے، آپ ترک دنیا کرکے صرف ''موحق'' کی ضربیں لگانے کو''اسوہ حسنہ'' نہیں سجھتے تھے بلکہ اس نظام کے حامی اور موئید سے جس میں دین کے ساتھ دنیا کو اور ظاہری و باطنی مسائل کے ساتھ قوم و ملت کے مسائل کو ادر اخروی زندگی کے در میان توازن بر قرار رکھا جائے۔

(۵) ہوش سنجالتے ہی آپ نے علم کی اہمیت اور تعلیم کی افادیت کو پورے طور پر محسوس کر لیا تھا، اس لیے ۱۹ ارسال کی عمر ہی میں آپ نے اپنے گھر کے دروازے پرصحن میں آپ نے اپنے گھر کے دروازے پرصحن میں ۸؍ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو اپنی بستی اور علاقے کے بچوں کی دنی تعلیم کے لیے ایک مکتب قائم کیا اور بیس روپیہ مشاہرہ پر حافظ محمد مزمل صاحب کو مدرس مقرر کیا اور اپنی بستی میں ''چٹکی'' کے نام پر ہفتہ واری چندہ مقرر کیا اور اس کے ذریعے بڑی مشکل سے استاذ کے مشاہرہ اور مدرسے کے دیگر اخراجات کا انظام ہوتا تھا، لیکن ان نازک حالات میں بھی آپ ہمت نہیں ہارے اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ہی اس مکتب کو بھی آگے بڑھاتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ

وقت بھی آیا جب ۱۹۷۵ء میں قاسم بور، گاندھی نگر میں سلطان بور رائے بر بلی شاہ راہ عام کے بالکل متصل ایک وسیع وعریض خطہ زمین پر صدر العلماعلامہ غلام جیلانی میر تھی، امین شریعت مفتی رفاقت حسین علیہاالر حمہ اور دیگر علماومشانخ اہل سنت کے ہاتھوں ایک عظیم دار العلوم کی بنیادر کھوائی اور اس کا نام" مدرسہ تاج العلوم صدید" رکھا، اس طرح آپ نے تعلیم کی روشن سے محروم اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹلنے والے لوگوں کے لیے ایک مینارہ نور قائم فرما دیا۔ اس ادارے نے اس علاقے میں قوم کے فرزندوں کوزیور تعلیم سے آراستہ کرنے اور دینی و فرزیری معاملات میں ان کی صحیحرہ نمائی کے سلسلے میں کلیدی کردار اداکیا۔

اس طرح آپ کی شخصیت ہشت پہلواور آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا، گاندھی مگراور جائس کے علاقے میں اہل سنت کا ایک جہان آپ سے وابستہ تھا اور آپ کے دم قدم سے اس کے دنی اور دنیوی کام بھیل آشا ہوتے تھے۔ آپ کا اچانک دنیا سے تشریف لے جانا "موٹ العالم موٹ العا

في كانَ قيسٌ هُلكُه هُلك وَ احد ولكنه بنيان قوم تهدَّما (قيس بن عاصم كي موت فردواحد كي موت نہيں ، بلكه وہ قوم كي عمارت تھے، جوڑھ گئے۔)

آپ کی رحلت کے سانح نے پورے علاقے کو جھنجھوڑ کرر کھ دیا، کتنی آنکھیں اشک بار
اور کتنے دل بے قرار ہوگئے، آپ کے دولت خانہ روشن پور، جائس میں آپ کا آخری دیدار کرنے
کے لیے کیا مرد، کیا عورتیں پوراعلاقہ ٹوٹ پڑا اور نماز جنازہ میں انسانوں کا ایک سیلاب نظر آرہا
تھا، نماز عصر کے فوراً بعد نماز جنازہ ہوئی، مجمع اتناکثیر تھاکہ نماز مغرب تک لوگ تدفین میں حصہ
لیتے رہے، چہروں پررنج وغم اور اداسی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ سے کہا ہے کسی نے:

موت ہے اس کی کرے جس پہ زمانہ افسوس بوں تودنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے نفیس احمد مصباحی

خادم تدريس، جامعه اشرفيه، مبارك بور، عظم گڑھ، بويي

# خدار حمت كنداي عاشقان بإك طينت را

از: حضرت مولانامفتی منظور احمد خال عزیزی، شیخ الحدیث جامعه عربیه، سلطان بور

مرشدی جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، بانی الجامعة الاشرفیہ، مبارکیور علیہ الرحمہ والرضوان کے تعلق سے مشہور ہے کہ حضور کا رہائتی مکان جوخستہ ہوچکا تھااس کی خسگی کا تذکرہ ہوا تواس موقع پراس مرد درویش نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے اپنے کرم سے مسلمانوں کے لیے جنت کے محل تعمیر کرائے ہیں اب ہم چند دن کے لیے دنیا کے گھر کے لیے پریشانی کیوں مول لیں''۔ (حیات حافظ ملت: ۱۸۰) کچھ الیمی ہی شخصیات کے تعلق سے شاعر مشرق نے فرمایا ہے:

کہاں سے تونے اے اقبال سیھی ہے یہ درویثی کہ چرچاباد شاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا

دنیا کے عیش و آرام کو جگر آخرت پر نظر جمانا یہ سب کے بس کی بات نہیں " ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَاءً وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ "".

وہ تنگی کچھ اور ہے کہتے ہیں جان پاک جسے بیرنگ ونم بیالہوآب وناں کی ہے بیشی حکیم ابن سینا جب اپنی حکمت بالغہ پر نظر ڈالتا ہے تو پکار اٹھتا ہے:

لما عظمت فلیس مصر واسعی ولما غلاثمنی فقدت المشتری لیخی جب میری عظمت کا پھر برابلند ہوا تو کوئی شہر ایبانہ رہاجو میرا ظرف بن سکے اور

ن بب میری قیمت بڑھی تومیرا کوئی خریدار بھی نہ رہا۔ جب میری قیمت بڑھی تومیرا کوئی خریدار بھی نہ رہا۔ اس طرح کی بات وہی کہ سکتا ہے جو فیضان ساوی سے محروم ہواور اس کا مطمح نظر صرف دنیا کی جاہ وحشمت ہو مگر ایک درویش صفات کا حامل شخص اپنی بلندیوں کو دیکھ کر ذلک فضل الله کاور دکرتا ہے۔

اس دھرتی پر ایسے بھی حضرات ہوئے ہیں جو ہزرگوں کی درویشانہ حیات کو اپناکر ملت کے لیے سرمایہ افتخار ہے ہیں، انہیں میں سے معمار ملت حضرت علامہ مولاناحسن رضا تاجی علیہ الرحمہ بانی مدرسہ تاج العلوم صدیہ گاندھی تگر جائس المیٹھی ہیں۔ مولانا نے ایک الیک سنگ لاخ زمین پر جنم لیا جہاں دور دور تک علم کی روشی نظر نہیں آرہی تھی۔ آپ کے والدین (اللہ انہیں غراق رحمت فرمائے) نے اپنے دئی مزاج کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کا تفسیر وحدیث و فقہ کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخلہ کرایا۔ مولانا مدرسوں میں دینی ترجیحات دکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور وہیں سے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ اپنے علاقے میں بھی دئی تعلیم کے لیے پھے گرگز رنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو قوم تعلیم سے عاری ہوتی ہے نہ اسے دنیا میں کوئی مقام مل سکتا ہے اور نہ آخرت میں ۔ مولانا اپنے گرد و پیش موتی ہے نہ اسے دنیا میں کوئی مقام مل سکتا ہے اور نہ آخرت میں ۔ مولانا اپنے گرد و پیش مزید ڈاکٹر اقبال کا شعر مہمیز کا کام کرتا ہے:

حیرت ہے کہ تعلیم وترقی میں ہے پیچیے جس قوم کا آغاز ہی إقدا سے ہواتھا

چنانچ مولانا موصوف نے اپنی آبائی زمین پر تاج العلوم صدید کی علما و مشائخ کے ہاتھوں سے بنار کھوائی اوقلیل مدت میں علم کی شعائیں بھیر دیں اور آج تک اس قرب ونواح میں علم کی ضیائیں اپناکام کررہی ہیں اور جہالت کا خاتمہ ہورہا ہے۔

مولانا کوبڑے ہی صبر آزمال مراحل سے گزر نا پڑا اور اصلاحی اقدامات کے لیے جان توڑ محنت بھی کرنی پڑی۔ چنال چہ جو علاقے جہالت کی بھول بھلیامیں بھٹک رہے تھے ان میں بدعات اور منکرات نے اس قدر پائداری پیداکرلی تھی کہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ یہاں تک کہ پچھ بدعتی لوگ جعلی قبریں بناکراپنا و صنداکر رہے تھے اور بے شعور لوگ ان کے دام فریب کا شکار ہورہے تھے۔ مولانا پوری تندہی کے ساتھ ان سے نبر د آزما ہوئے ان قبروں کو اکھڑوا کر دم لیا اور اپنے داعیانہ کر دار سے ان بھٹلے ہوئے آہوں کو سوئے حرم لے چلے۔ مولانا کے کر دارکی ارجمندی کو بار بار سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔

خدار حمت كنداي عاشقان پاك طينت را ـ

منظور احمد خال عزیزی خادم تدریس جامعه عربیه، سلطان بور

### قائدملت ایک تاریخ سازشخصیت

### حضرت مولانا قاری **محمرعالم رضانوری**، قاضی شهر کان بور

پروردگارعالم ہرانسان کو پھے صفات دے کر دنیا میں بھیجتا ہے جن کی بنیاد پراس شخص کی شاخت ہوتی ہے۔ حضرت علامہ حسن رضا تاجی کو بھی اللہ رب العزت نے بہت سے اوصاف جمیدہ سے متصف کرکے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ مولاناموصوف کو ۱۹۳۹ء میں اللہ پاک نے ایسے سنگلاخ اور ناسنجار علاقے میں پیدا کیا جہاں علم کی روشنی دور دور تک نظر نہیں آتی تھی دین متین سے غافل اور اللہ ور سول ہٹا ہٹائی کے فرمان عالی شان سے نا آشا قوم بے دنی کے ماحول میں روشنی کا ایک منارہ بن کر جمیکنے والی ذات ماحول میں زندگی گزار رہی تھی، ایسے ماحول میں روشنی کا ایک منارہ بن کر جمیکنے والی ذات بابر کات کا نام مفکر ملت حضرت علامہ حسن رضا تاجی علیہ الرحمہ ہے۔ جب آپ ملک محمد جائسی انٹر کالج میں ہائی اسکول کے طالب علم سے، اسی وقت علم دین مصطفیٰ کے فروغ واشاعت کے لیے ایک مدرسہ کا قیام تاجی الاولیاء حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناگ پور کے نام سے کیا اور بحیثیت مدرس حضرت حافظ مزمل صاحب کا انتخاب ہوا، راقم الحروف نے پہلے دن اور بیملے طالب علم کی حیثیت سے ادارہ ھذا میں داخلہ لیااور تاج الاولیاء کی نام سے علم دین نی ہٹائی گئے کا یہ چراغ جو روشن ہوا تھا علم کی روشنی پورے اطراف میں کیورائی مصروف ہوگیا۔

علامہ موصوف کے دل میں بھی علم دین مصطفیٰ ﷺ عاصل کرنے کا جذبہ جو پہلے ہی سے موجزن تھا، بیدار ہوا عصری تعلیم چھوڑ کر میر ٹھر چلے گئے اور مدرسہ اسلامی عربی اندر کوٹ میں درجۂ عالمیت وفضیلت میں داخلہ لیاامام النحو حضرت علامہ غلام جیلانی میر ٹھی علیہ الرحمہ کی بناہ عنایتوں اور شفقتوں نے علامہ موصوف کی زندگی میں مزید علم دین کی طلب

کاذوق بھر دیااور پوری لگن کے ساتھ قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنے میں ہمہ تن مصروف ہوگئے۔ دوسری جانب تاج الاولیاء کے نام سے لگایا ہوا یہ گشن تاج روز افزوں ترقیوں کی جانب قدم بڑھا تارہا، مولانا موصوف کے والدمحترم جناب چودھری محمداسحاق صاحب اور راقم کے عم محترم جناب محترم جاجی محمدم حاجی محمد صاحب کی انتقک کوششوں سے یہ گشن علم وادب اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جائس اور بورے قرب وجوار میں علم کی روشنی بھیرنے میں مصروف رہا۔ بالآخر وہ ساعت سعید بھی آئی کہ حضرت علامہ حسن رضاصاحب کے سروارث علوم نبویہ کا تاج عظمت ۱۹۵۴ء حضرت علامہ مفتی محمد سلیم صاحب کی سر پرستی میں مشایخ عظام وعلمانے ذوی الاحترام کے مقدس ہاتھوں سے رکھا گیا۔

حضرت بابا تاج الدین علیہ الرحمہ کے خلیفۂ ارشد حضور بابا شاہ عبد الصمد علیہ الرحمہ کی شفقتوں سے علامہ موصوف کو اللہ پاک نے بیہ تمام نعتیں وعظمتیں عطافرمائیں تھیں، ان کاسا یہ بھی ہم سب کے سروں سے اٹھ گیا اور حضرت باباصاحب اپنے مالک حقیق سے جاملے، اس طرح مدرسہ کا بورانام مدرسہ تاج العلوم صدیہ ہوگیا۔ مولاناحسن رضاصاحب کو اللہ تعالی نے دینی حمیت اور اپنے اسلاف ومشائخ سے فطری طور پر وابستگی و دیعت فرمائی تھی، دین نبی کی بقا، ناموس رسالت اور مسلک اعلی حضرت کے تحفظ کے لیے جب بھی ضرورت بیس آئی تن من دھن سے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ان کے سدباب کے لیے سعی پیھم کی۔

الله تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک پڑائٹا گائے کے صدقے اور بزرگان دین کے طفیل مولاناموصوف کواپسی وسیح النظری عطافر مائی تھی کہ وہ ہراس کام کی ہمت افزائی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے جس میں ان کوعلم دین مصطفی پڑائٹا گائے کا فائدہ نظر آتا۔ سچائی بیہ ہے کہ بابا تاج الدین علیہ الرحمہ کا کرم حضور باب عبد الصمد علیہ الرحمہ ، حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا روحانی فیضان ، حضور سجانی میال کی رشد وہدایت وخلافت ، امام النحو حضرت علامہ مولا ناغلام جیلانی میر مطمی علیہ الرحمہ کی عطامے بصیرت ، حضرت علامہ جلال الدین علیہ کا جلال وجمال ،

حضرت علامہ مفتی محمر سلیم صاحب کی وسعت نظری، والدین کریمین کی بے پناہ دعاؤں سے جوذات تکھر کر آتی ہے اسی کوساراز مانہ علامہ حسن رضا تا جی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ حضرت علامہ موصوف خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے انھوں نے اس بورے خطے اور علاقے کو جینے کا نیاسلیقہ سکھا یا اسلامی نظریہ تعلیم کی نئی راہیں تلاش کیں بگڑے ہوئے معاشرے کو اسلامی ماحول اور محبت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کا ایک عظیم کارخانہ تعمیر کیا مدرسہ تاج العلوم صدید گاندھی نگر جائس المیٹھی کی شکل میں ایک اسلامی قلعہ دیا جس کے مدرسہ تاج العلوم صدید گاندھی نگر جائس المیٹھی کی شکل میں دین وسنیت کا کام کررہے ہیں۔

افسوس علامہ موصوف ۲۲؍ جمادی الآخرہ ۱۳۳۹ ہے مطابق ۱۰؍ مارچ ۱۰؍ کو اپنے خاندان ہی نہیں بورے علاقے و خطے کورو تابلکتا سسکتا چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ وہ آج ہمارے در میان نہیں ہیں مگر ان کے ہاتھوں سے لگایا ہوا گلشن علمی بشکل مدرسہ تاج العلوم صدیہ ہمیں ان کی یاد دلا تارہے گا۔ ان کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مشکل ہے۔ اللہ تعالی علامہ موصوف علیہ الرحمہ کو غراقی رحمت فرمائے اور ان کے در جات میں بلندی عطافرمائے خاندان اور ان کے لواحقین مخلصین ، محبین اور معتقدین کو صبر جمیل عطافرمائے اور ان کے لگائے ہوئے اس گلشن صدیہ کو ترقیوں کے بام عروج پر لے جانے کی ہم سب کو توفیق عطافرمائے۔ آمین بجاہ سیر المرسلین ﷺ۔

محمدعالم رضانوری قاضِی شهر کان بور

# قائدملت كى خدمات كوفراموش نهيس كياجاسكتا

### از: حضرت مولاناعبداللطيف، قاضِي شهر سلطان بور

### فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریامیں اور بیرون دریا کچھ نہیں

انسان دنیا میں اکیلائی آتا ہے اور پھر اکیلائی چلاجاتا ہے لیکن انسانی معاشرے میں انسان بہم مل کر زندگی گزار لیتے ہیں انسان بہم مل کر زندگی گزار لیتے ہیں اس طور پر کہ کھائے ہے ، عیش و آرام کیے اور پھر موت کی آغوش میں پہنچ کر ابدی نیند سوکر پیوند خاک ہوگئے۔ ان کی زندگی لیس مرگ نقوش نہیں چپورڈتی جس کی وجہ سے چند دن تو ان کی موت کے تذکرے ہوتے ہیں پھر ان کے اعزاوا قربا بھی ان کو نسیا منسیا کر دیتے ہیں، مگر اس کی موت کے تذکرے ہوتے ہیں پھر ان کے اعزاوا قربا بھی ان کو نسیا منسیا کر دیتے ہیں، مگر اس دھرتی پر پھی این کی شخصیت اسی دھرتی پر پھی ہوتی ہیں ان کی شخصیت ہمیشہ بافیض ہوتی ہے اور وہ خلق خدا کے مرجع ہوتے ہیں ان کی زندگی اپنے آپ تک یااپنے عزیز واقارب تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ وہ انسانی سوسائٹ کے لیے ابوالفیض کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سفر آخرت کر جانے کے باوجود اپنے بیچھے ایسے آثار تعمیرات اور فلاحی کارنا ہے چھوڑ کر جاتے ہیں جو نہیں ہمیشہ زندہ خاویدر کھتے ہیں حیساکہ سی شاعر نے کہا ہے:

ابھی اس راہ سے کوئی گیاہے کے دیتی ہے شوخی نقش پاکی

یقینا حضرت علامہ مولاناحسن رضا تا جی علیہ الرحمہ زمانہ طالب علمی سے تعمیری ذہن و فکر رکھتے تھے اور زمانہ تعلم میں بھی اپنے علاقے میں تعلیم کے لیے پرعزم رہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس دور میں بھی اپنے دروازے پر مکتب اسلامی چلاکراس کا ثبوت پیش کیا اور بعد فراغت اپنے وطن میں ایک دینی درسگاہ کی بنیا رکھی جس نے قلیل مدت میں دارالعلوم کی شعاؤں سے علاقے کی تاریکی جہالت کو دور کرنے شکل اختیار کی ،اس درس گاہ اسلامی نے اپنی شعاؤں سے علاقے کی تاریکی کہالت کو دور کرنے

میں ایک مؤثر کردار اداکیا اور مسلک اعلی حضرت کا ترجمان بنا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ علاقے میں جن بدعات اور مشکرات نے جڑی پڑلی تھیں علامہ موصوف نے اپنے اصلاحی مخلصانہ سعی پیہم سے ان کی مکمل نے کئی کی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی بہار آئی۔ مولاناحسن رضاعلیہ الرحمہ نے اپنے حسن کردار اور علم سے اغیار میں بھی باعزت مقام حاصل کیا اور ملک کی اعلی سیاسی شخصیات نے بھی مولاناسے اپنے مراسم قائم رکھے، مگر مولانانے ان مراسم سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کا کام نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تعمیر ملت ہی کا کام کیا۔ میں اپنے اس تحریری پیغام سے قوب وجوار کے علما اور عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ بانی مدرسہ تاج العلوم صدیہ، گاندھی نگر جائس المیٹھی کے جہنستان کو کہیں سے بھی خزاں رسیدہ نہ ہونے دیں اگر ہو سکے تو بہلے سے بھی زیادہ اس کو سنوار نے کی کوشش کریں، یہی علامہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں سب جہا خراج عقیدت ہے۔

عبداللطيف قاضِی شهر سلطان پور

# صالح فکر، بلند کر دار کے مالک تھے

### از: حضرت مولاناسا جدعلی جیبی دام ظله

علامہ حسن رضا تا جی علیہ الرحمہ صالح فکر، بلند کردار اور عمدہ طبعیت کے مالک تھے۔ جب میں نے سنا کہ ملک کا سر فہرست ارادہ اخبار روز نامہ انقلاب قائد ملت علامہ حسن رضا رضوی تا جی پر خصوصی ضمیمہ شائع کرنے جارہا ہے میرے حزین قلب کو کافی سکون ملا کیوں کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد یہی سچا خراج ہوتا ہے کہ اس کے کارہا ہے نمایاں سے عوام الناس کوروشناس کرایاجائے۔علامہ حسن رضا تا جی کے انتقال کی خبر سن کر مجھے قبلی صدمہ پہنچا تھا کیوں کہ وہ جہاں صالح فکر، بلند کردار اور عمدہ طبیعت کے مالک سن کر مجھے قبلی صدمہ پہنچا تھا کیوں کہ وہ جہاں صالح فکر، بلند کردار اور عمدہ طبیعت کے مالک تھے، وہیں میرے ہم سبق ساتھی بھی تھے۔ وہ آج اگر چہ ہمارے مابین نہیں ہیں مگر ان کے ذریعے کئے ساجی، ملی ، ذہبی اور مسکی کارنامے مجھ نا تواں کو حوصلہ بخش رہے ہیں۔اللہ تعالی آخیس جنت الفردوس میں اعلی مقام اور لوا حقین کو صبر جمیل عطافر مائے۔ آمین

مولاناساجدعلی جیبی مهتم دار العلوم گلشن مدینه، رائے برملی

### قائدملت كاوصال ملت اسلاميه كانا قابل تلافي نقصان

### از: حضرت مولاناغلام جبيلانی مصباحی

اور دین دار گھرانے میں ہوئی ۔ ابتدائی تعلیم گھراور گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد علمی تشکی بچھانے کے لیے متعدّد مقامات کا سفر کیا، خصوصیت کے ساتھ امام النحو علامہ الثناہ سیرغلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ کی بار گاہ علم وفضل میں حاضر ہوئے، ایک مدت تک ان کے پاس رہ کر تحصیل علم کیا۔ قائد ملت حضرت مولاناالحاج حسن رضا تا جی کی ذات ایک نابغیروز گارشخصیت تھی۔ آپ کی مقبولیت ومحبوبیت کارنگ ہر خاص وعام ،اینے اور بے گانے سب کے دلوں پر چڑھا ہوا ہے۔ آستانہ عالیہ صدیہ مصباحیہ بھیھوند شریف میں حاضری کی آپ کی دیرینہ تمناتھی، اینے وصال سے چندروز قبل صدرمجلس علاے اہل سنت حافظ بخاری خواجہ سیدعبدالصمدچشتی مودودی رحمۃ الله علیہ کے عرس سرایا قدس میں شرکت کے لیے محب گرامی حضرت مولانا مجرانصار مصباحی استاذ جامعہ صدریہ شریف کے والدما حد حافظ و قاری مجراقبال رضوی صاحب قبلیہ اور دیگراحیاب کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ایک ملاقات رہی جواز حدمتا ثرکن تھی،گفتار میں حد در جه شیری وحلاوت اخلاق وعادات سے عاجزی و انکساری اور حیوٹول پر شفقت و عنایت جیسی خوبیاں آپ کے اندر دیکھنے کوملیں جو آج تقریبا عنقابیں۔ مدرسہ تاج العلوم صدیہ آپ کا زبردست علمی کارنامہ ہے۔ آپ کے اخلاص وایثار کا ہی نتیجہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں جامعہ تاج العلوم صدید نے تعلیم وتعلم کے میدان میں بلندمقام حاصل کیاہے۔اللہ کریم ان کے درجات بلندسے بلند تر فرماے اور پسماند گان کوصبروا جرسے نوازے۔ آمین

غلام جيلاني مصباحي

خادم التدريس، جامعه صديه، په چوند شريف، اوريا (يوپي)

### قائدملت اپنی ذات میں تنہاانجمن تھے

### مانظ انوار الحق حافظ رائے بریلوی

مولاناکی اچانک موت کی خبرکسی ایک فرد واحد کے لیے باعث غم نہ تھی، بلکہ پوری قوم کے لیے صدا ہے جال کاہ تھی۔ ہر آدمی تصویر غم بن گیا۔ نگاہوں کے سامنے وہ مناظر آگئے، جن میں مرحوم کی شخصیت بیداری کا پیغام تھی۔ شخص معدوم ہوجاتا ہے لیکن شخصیت معدوم نہیں ہوتی، اس کسوٹی پر آپ کی شخصیت پر کھنے کے وقت غالب کا یہ شعر بے ساختہ زبان پر آجاتا ہے۔

#### سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہوگئیں خاک میں کیا صورتیں ہونگی کہ پنہا ہوگئیں

خادم ملت میں خاکساری، تواضع، ہمدردی و مواساۃ کے جذبات کوٹ کو بھرے ہوردی و مواساۃ کے جذبات کوٹ کو بھرے ہوئے تھے کہ ہوئے تھے۔ خدمت خلق کا جو ہر بدر جہ اتم موجود تھا۔ ساج کے ہر فرد کو تعلیم دیتے تھے کہ آدمی وہ ہے جواپنے آپ کو حاجت مندول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقف کر دے۔ قلب انسال میں ہم دردی کا جذبہ ہمیشہ روال دوال ہونا چاہیے

#### کرو مہرمانی تم اہل زمیں پر خدامہرہاں ہو گاعرش بریں پر

میں مولانا محترم کو کامیاب خادم ملت سمجھتا ہوں۔ ملی اور قومی جذبات کی بنا پر اونچائیوں اور بلندیوں کو چھوکر ثابت کر دیا۔"خادم کے ہی زمرے سے مخدوم نگلتے ہیں "۔گویا ان کا قائد ملت ہونا خادم ملت ہی کا نکھرااور سنوراروپ ہے۔ جب آپ ملک محمد جاکسی انٹر کا جی میں طالب علم تھے۔ آپ نے اپنے گھرروشن پور میں ایمان ویقین ،عرفان و شعور اور علم کالج میں طالب علم تھے۔ آپ نے اپنے گھرروشن پور میں ایمان ویقین ،عرفان و شعور اور علم

وادب کی وہ شمع جلائی جو آندھی اور طوفان میں بھی جلتی اور مسکراتی رہی۔ آپ کے اس اولین کارنامے کو"مدرسہ تاج العلوم صدید، روشن پور، قاسم پور، گاندھی نگر، جائس" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دنی درس گاہ کو تصوف اور روحانیت کے تاجدار حضرت بابا تاج الدین ناگ پوری سے شرف انتساب حاصل ہے۔ روز بروز فروغ وارتقاکی منزلیس طے کرتا ہوا "مدرسہ تاج العلوم صدید گاندھی نگر جائس" کی شکل میں اجالوں کا مرکز بن گیا۔ یہال کے فارغین قرب وجوار میں اسلامی قدروں کی نشر واشاعت کررہے ہیں اور برادران وطن کو حب وطن کا درس دے رہے ہیں۔

#### مذہب نہیں سکھا تا آپس میں بیرر کھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا

مرحوم کے حسن اخلاق سے متاثر ہوکر ہندو بھائی بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ سیاسی رہنماؤں اور اکابرین ملت اسلامیہ سے آپ کے تعلقات قابل ذکر تھے۔ سیاست میں بھی آپ کا اچھا خاصہ دخل تھا، ابھی حال ہی میں جج کمیٹی آف انڈیا کا منبر منتخب کیا جانا، حکومت حاضرہ میں دخل یابی کابین ثبوت ہے۔

خادم ملت اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ہر بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا آپ کا وصف خاص تھا۔ یہ اوصاف وہ ہیں جن کی بدولت انسان ہمیشہ یاد کیاجا تاہے۔وہ اپنے پیچھےوہ یادیں چھوڑ جاتا ہے کہ دل پکار اٹھتا ہے۔

> بہاررفت ولے صاحب نظر داند کہباوجود خزاں بوئے یاسمیں باقیست

ذروں کو چیکا تا، گلستان علم وادب کومہکا تا، خانقابان نور و کلہت کو اپنی گراں قدر خدمات سے مالا مال کرتا ہوا بتاریخ ۱۰ رمار چ ۲۰۱۸ء بروز سنیچر اچپانک وہ پیکر خلوص و محبت نگاہوں سے او جھل ہوگیا۔ ہر طرف اندھیرا چھاگیا۔ لیکن مرحوم کی گوناگوں شخصیت نے بڑھ کر سہارا دیا اور

اندهیروں کواجالوں میں بدلتے ہوئے ارباب فکرونظر کوسوچنے پرمجبور کردیا
موت نے چپکے سے جانے کیا کہا
دندگی خاموش ہو کر رہ گئ

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ اپنے فضل بے کراں سے مرحوم کو جنت کی
بہاریں نصیب فرمائے اور ان کے چثم و چراغ کو آندهی و طوفان میں بھی جگمگاتے رہنے کی توفیق
بہاریں نصیب فرمائے اور ان کے چثم و چراغ کو آندهی و طوفان میں بھی جگمگاتے رہنے کی توفیق
بخشے، آمین ۔ آخر میں اس قطعہ پرمضمون کا اختتام کرتا ہوں۔
مٹریک فی میں خاک ہوگئیں لیکن سیر توں کا مقام باتی ہے
صور تیں خاک ہوگئیں لیکن سیر توں کا مقام باتی ہے
شریک فیم؛

### فناکے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری

#### از حضرت مولانا محمد اشتياق احمه قادري اشرفي

اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاور سل کے بعد جن عظیم شخصیتوں کو مبعوث فرمایا ان میں سے ایک معزز اور پاکیزہ جماعت علما کی ہے جن کو قرآن پاک میں اللہ نے ' انعما یخشی اللہ من عبادہ العلما" کے ذریعہ یاد فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے '' العلماء ورخ الانبیاء" کے لقب سے نوازا، اسی مقد س جماعت سے تعلق رکھنے والی پندر ہویں صدی ہجری کی عظیم شخصیت مخیر ملت، مجابد سنیت، حضرت علامہ حسن رضا تاجی صدی کی ہجری کی عظیم شخصیت مخیر ملت، مجابد سنیت، عظرت علامہ موصوف کی ولادت ۱۰ امر محرم الحرام برطابق ۲۵ رد مبر ۱۹۲۹ء کوار پردیش کے علامہ موصوف کی ولادت ۱۰ امر محرم الحرام برطابق ۲۵ رد مبر ۱۹۳۹ء کوار پردیش کے مقد میں ہوئی۔ چول کہ آپ کو وقت ولادت سے بی علمی گھرانا میسر ہواجس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام اوصاف جو ایک قائد اور رہبر میں ہونے چاہیے آپ کے اندر نوجوانی سے بی موجود سے۔ جس کا ثبوت آپ نے اپنی دور طالب علمی بی میں ولی کامل حضرت باب عبد الصمد علیہ الرحمہ کے مقد س ہاتھوں اپنی دولت کدہ پر ایک دار العلوم بنام تاج العلوم صدیہ کاسنگ بنیا در کھواکر پیش کیا۔ جو کہ آپ کی مسلسل کاوشوں سے عروج کی منزلیس طے کرتا رہا، اور آج ایک شاندار علمی قلعہ کی شکل میں علامہ موصوف کی یاد تازہ کر رہا ہے۔

علامہ موصوف نے عصری تعلیم کی بھیل کے بعد دینی تعلیم کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی اور اور وقت کے مقتدر علما سے اکتساب فیض کیاجن میں امام النحوصدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میر مھی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت شامل ہے۔

علامہ موصوف بہت سے اوصاف حمیدہ کے حامل تھے، اللہ تعالی نے آپ کو قوم کی

اصلاح کا جذبۂ فراواں عطافر مایاتھا، آپ کی مجلس میں ہمیشہ قوم وملت کی اصلاح سے متعلق گفتگو ہوتی تھی، دور حاضر کی سیاست کومد نظر رکھتے ہوئے، آپ نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی سے بھی رابطہ بنار کھاتھا۔

علامہ موصوف کو تصوف وطریقت سے بھی خاصالگاؤتھا۔ نبیر ہُ اعلی حضرت، حضرت مولانا سبحان رضا سبحانی میاں مد ظلہ النورانی نے آپ کو سلسلہ قادریہ، رضویہ کی خلافت واجازت مرحمت فرمائی تھی، آپ ملک وملت کے لیے ایک عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ علم واخلاق تہذیب و تدن کا یہ چبکتا ہوا ستارہ ۲۲؍ جمادی الاخرہ ۱۲۳۹ھ مطابق ۱۰؍ مارچ ۲۰۱۸ء کواس دنیا نے فانی کوالو داع کہ کرعالم جاودانی کی طرف کوچ کر گیا۔

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر

فناکے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری

مولی تعالی کی بارگاه میں دعاہے کہ پسماندگان کو صبر جمیل عطافرمائے اور آپ کافیضان ہم تمام مسلمانوں پرجاری وساری رکھے۔ آمین بجاہ حبیبك سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم

از محمداشتیاق احمه قادری اشرفی خادم دار العلوم غوث عظم، انهونه شلع امیشی، یو بی

### موت العالم موث العَالَم

#### از: حضرت مفتی محمد مزمل اختر مصباحی

کائنات کی ہرچیز فانی ہے،بقاصرف خالق عالم جل مجدہ کے لیے ہے،مگراس عالم رنگ وبومیں حیات مستعار گزارنے والی پچھنخصیتیںایی قد آور اور مقبول ومحبوب ہوتی ہیں جن کے حانے کاغمر ہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ انھیں ذوات قدسیہ میں ایک نمایاں نام خلیفہ حضرت سبحانی میاں مرجع انام حضرت علامه مولاناحسن رضاتاجي عليه الرحمه ، باني مدرسه تاج العلوم صديبه قاسم بور ، گاندهي نگر ، جائس ضلع مبیٹھی کا ہے۔ آپ کی شخصیت گوناگوں اوصاف و کمالات کی حامل تھی۔ آپ جہاں اپنی قومی، ملی اور ساجی خدمات کے حوالہ سے بہت مقبول و محبوب تھے وہیں اپنے دینی اور مذہبی کارناموں کی وجہ سے عوام وخواص سے منظور نظر تھے۔آپ کا ہر نقش حیات امت مسلمہ کے لیے سنگ میل کی حیثیت ر کھتا تھا۔ملت کا در داور امت کاغم آپ کے شریانوں میں اہو بن کر دوڑر ہاتھا۔ آپ مسلمانوں کی خیر خواہی ، ہمدردی اور روش منتقبل کے لیے ہمیشہ فکر مندر ہتے تھے۔ دین تعلیم وتربیت اور عصری علوم وفنون سے آپ کوشق کی حد تک لگاؤتھا۔ آپ کے اخلاق وکردار سے پیار و محبت کے سوتے بھوٹتے تھے۔ قوموں کی شیرازہ بندی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ، تنظیمی اور جہاعتی اعتبار سے بھی مشہور دیار وامصار تھے۔ایسے ہر دل عزیز، مقبول ومحبوب اور خدادوست فرد کا جانا یقینادنیا ہے علم وفکر کے لیے زبر دست خساره اورنا قابل تلافی نقصان ہے۔آپ کی وفات حسرت آیات سے بوری جماعت اہل سنت سوگوار اور پسماند گان کے ساتھ شریک غم ہے۔اللہ تعالی اینے فضل وکرم اور محبوب مکرم کے طفیل ان پر عفوو درگذر کی بر کھابر ساہے اور جنات عدن ان کاسکن بنائے ساتھ ہی امت کوان کافعم البدل عطافر مائے۔ آمين بجاه النبي الامين عليه وعلى آله افضل الصلوات واكمل التسليم

> محمر مزمل اختر مصباحی خادم تدریس وافتا: جامعه عربیه انوار القرآن، بلرام پور، یویی

### قائدملت اور ردبدعات ومنكرات

### از: حافظ محمد امین قادری استاذمدرسه تاج العلوم صدیه قاسم بور، گاندهی نگر، امینهی

قائد ملت حضرت علامہ الحاج حسن رضا تاجی رضوی علیہ الرحمہ کی ذات والاصفات بہت سے اوصاف و محاس کی حامل تھی، آپ کی زندگی کا ایک اہم وصف ببعات و متکرات سے نفرت اور اضیں اسلامی معاشرے سے دور کرنے کی مخلصانہ کوشش تھی، فواحش و متکرات اور ببعات و خرافات جوسلم معاشرے کو دیمک کی طرح چائے رہی ہیں، اخیں اخیم کرنے کے لیے حضور قائد ملت نے جہد مسلسل فرمائی۔ جس قوم میں آپ پیدا ہوئے پرورش پائی، اس قوم کے حالات آپ کے پیشِ نظر سے، چول کہ یہ قوم ان پڑھ، تہذیب و تمدن سے کوسوں دور اور پسماندگی کے اندھیرے میں گم تھی، مجھے اچھی طرح یا دہ ہے کہ حضرت بابا اسرہاشاہ رحمۃ اللہ علیہ بابور بنجی کی درگاہ میں ایک خادم جن کانام زین الدین تھا، کسی وجہسے جب اخیں درگاہ چھوڑ ناپڑا تو وہ اپنی کی درگاہ میں ایک خادم جن کانام زین الدین تھا، کسی وجہسے جب اخیں درگاہ چھوڑ ناپڑا تی جابل تھی کہ اکثریت فرضی قبر پر حاضر ہونے لگی، حضور قائد ملت کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا تو آپ کی حالت دیدنی تھی۔ عصہ سے فوراوہ ال پہنچے سب سے پہلے اس فرضی قبر کو برابر کروا دیا، دیکھتے ہی دیکھتے کانی جمح کا گھا ہوگیا، لیکن آپ کا رعب اس قدر تھا کہ کسی کو دم مارنے کی دیا، دیکھتے ہی دیکھتے کانی جمح کا گھا ہوگیا، لیکن آپ کا رعب اس قدر تھا کہ کسی کو دم مارنے کی تصور نہیں ہے، اس طرح سے ایک بر مغز خطاب کے ذریعہ جھایا کہ اسلام میں فرضی قبروں کاکوئی تصور نہیں ہے، اس طرح سے ایک بند موم بدعت کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔

لاعلمی اور جمالت کی وجہ سے بہت ساری غیر شرعی رسومات شادی ودیگر تقریبات میں لاعلمی اور جمالت کی وجہ سے بہت ساری غیر شرعی رسومات شادی ودیگر تقریبات میں لاعلمی اور جمالت کی وجہ سے بہت ساری غیر شرعی رسومات شادی ودیگر تقریبات میں لاعلمی اور جمالت کی وجہ سے بہت ساری غیر شرعی رسومات شادی ودیگر تقریبات میں لاعلمی اور جمالت کی وجہ سے بہت ساری غیر شرعی رسومات شادی ودیگر تقریبات میں لاعلمی اور جمالت کی وجہ سے بہت ساری غیر شرعی رسومات شادی ودیگر تقریبات میں کی سے بیس

در آئی تھیں ، اس کے لیے آپ نے گاؤں گاؤں جاکر خود لوگوں کو مجھایا اور ان بے ہودہ رسومات کاخاتمہ فرمایا۔

ایک بڑی لعنت جو معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی، وہ یہ تھی کہ لوگ شادیوں میں تفاخر کے لیے ۲۰ م ۲۰ زیور دینے لگے تھے جس سے غریب مسلمان شادیوں کے اخراجات کے بوجھ تلے دبے جارہے تھے، آپ نے قوم کے بااثرلوگوں کو بلایا، اخیس مجھایا کہ شریعت میں سادگی کے ساتھ شادی، نکاح کا حکم ہے۔ کیوں فضول خرجی کرتے ہو؟اس سے اللّداس کے بیارے رسول ہو اللّٰہ اللّٰ ہوں گے، پھر آپ نے ایک شظیم بنائی جس میں رہے کیا گیا کہ اب صرف تین زیور ہی شادیوں میں دیے جائیں گے، جو بھی اس کے خلاف چلے گا بوری قوم اس کا بائیکاٹ کرے گی۔ یہ تحریک بہت کا میاب رہی اور آج تک برادری میں صرف تین ہی زیور دیے جاتے ہیں۔

پردہ جو اسلامی شعار ہے اس وقت پردہ کا کوئی تصور ہی مسلم عور توں میں نہیں پایا جاتا تھا، سلم عور توں کا بے پردہ بازار جانا، شاد بوں میں شامل ہونا، اودھی زبان میں ان کا گیت گانا، اعراس میں مخلوط شرکت عام تھی، قائد ملت کی مسلسل جد جہداور سعی پیہم سے بیہ برائی ختم ہوگئی۔

بزرگوں کے اعراس میں مردوزن کا مخلوط اجتماع اور اس کے ذریعے توانین اسلام کی دھیاں اڑانا آج بھی بہت سے لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے، حضور قائد ملت اس کے سخت خلاف سے اور حتی الامکان آپ نے انھیں روکنے کی کوشش کی، اس راہ پر خار میں آپ کو مخالفین کی ساز شوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ گالیاں بھی سننی پڑیں، رکاوٹیں بھی سامنے آئیں، لیکن آپ نے بڑی اولوالعزمی کے ساتھ سب کا مقابلہ کیا۔

حضور قائد ملت علیہ الرحمہ کی بوری زندگی امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر میں مصروف رہے۔ اپنے قائم کردہ ادارہ '' مدرسہ تاج العلوم صدیہ'' کے ذریعے امت مسلمہ کی بھلائی کے

لیے کئی تحریکیں حلایکں ، دار القصنا قائم کیا ، زندگی کا بیشتر حصہ اصلاحی اور تبلیغی سرگر میوں میں صرف کیا ، جہاں گئے علم کی قندیل روشن کرتے گئے۔

بلاشبہہ آپ''ملت کے قائد'' تھے،جس کااعتراف اپنے تواپنے بے گانے بھی کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے بڑی مقبولیت عطافر مائی تھی، آپ کے جنازے میں ایک مختاط انداز کے مطابق بیس ہزار سے زائد کا مجمع تھا۔ آپ کی وفات حسرت آیات پر ہر آ نکھ اشکبار تھی۔

آپ مسلک ومذہب کے سخت پابند تھے،خلاف شرع امور کہیں بھی دیکھتے تو فورا منع فرماتے۔غیر شرعی رسومات جن تقریب کا حصہ ہو تیں ان میں شامل نہیں ہوتے تھے۔سیاس پکڑ بے حد مضبوط تھی۔ ارکان اقتدار سے گہرے مراسم تھے، لیکن بھی اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں لیا، انحطاط کے اس دور میں آپ جیسا قائد نظر نہیں آتا، بظاہر وہ آج ہماری نظروں سے او جمل ہیں، لیکن آج بھی ان کی تربت سے یہ آواز آتی ہے:

ریاضِ دہر میں ایک بابِ عبرت ہے مری ہستی مجھے دیکھومیں بیٹھا ہوں مجسم داستاں بن کر

### موت اس کی ہے کرے جس پیرزمانہ افسوس

### از: حضرت قارى عبدالحى ضيائى، جگديش بور

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

کیالوگ تھے جوراہ وفاسے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں حضرت مولاناحسن رضا تاجی علیہ الرحمہ کے انتقال کی خبر نے بہت متاثر کیا ۔ ضلع امیٹے کی، یو پی کا ایک عظیم سپوت ، ایک تابناک ستارہ اب ہمارے در میان سے رخصت ہو گیا، لیکن اپنی ایمانی خوشبواور اپنی تابناک روشنی چھوڑ گیا۔ حضرت کاعلمی مقام بہت بلند تھا۔ علاے کرام سے بہت محبت فرماتے ، خصوصا سادات کرام سے آپ کو بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ ملم کی خدمت کرنے اللہ کے بندوں کواللہ سے جوڑ نے کے لیے آپ نے زندگی کافیمتی سرمایہ صرف کیا۔ آپ نہایت سادہ لوح خوش مزاح، بلند اخلاق کے حامل ، چھوٹوں پر نہایت شفیق ، عالمیانہ جلال و قائد انہ صلاحیت کے پیکر تھے۔

آپ کے زیر نگرانی مدرسہ تاج العلوم صدید، گاندھی نگر (متصل تاریخی مقام قصبہ جائس شریف) برق رفتاری کے ساتھ روز وشب ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آج ایک عظیم علمی وعملی قلعہ کی صورت میں تشکگان علوم کو سیراب و فیضیاب کر رہا ہے۔ آپ ہی اس ادارہ کے بانی ہیں۔ ایمانی فراست، سیاسی بصیرت اور زبردست قومی وملی، ساجی شعور ان کا طرهٔ امتیاز تھا۔ بیداری مغز، اولوالعزمی، حالات حاضرہ سے باخبری اور قوم وملت کی نباضی نبان کی شخصیت کو براعتماد بناد ما تھا۔

انہوں نے اپنی منزل اور اپناراستہ خود متعیّن کیا۔ وسعت ظرف، کثرتِ عمل اور جرأت ان کی شاخت تھی۔ اللہ نے آپ کوبڑی اور نمایاں خوبیاں ودیعت کی تھیں ان میں سے ایک نہایت اہم خوبی کسب افراد کی ہے۔ وہ دلول کوجیتنے اور انہیں اپنا بنانے کا ہنر جانتے تھے۔

آپ کی شخصیت میں در دملت کوٹ کوٹ کر بھراہوا تھا۔ آپ کی خدمات کا دائرہ صرف علمی حلقوں تک ہی محد نہیں بلکہ ارباب اقتدار میں بھی آپ کی ذات گرامی کوقدر و منزلت حاصل تھی۔ جب بھی ملک وقوم پر مصیبت و آزمائش کا وقت آیا تو آپ نے عزم و حوصلہ کے ساتھ اسی بصیرت اور سیاسی سوجھ بوجھ کے ذریعہ در پیش مسائل کے حل کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔

ملک کی عوامی زندگی میں ان کا بہت بڑا تعاون تھاوہ ایک دانااور روحانی شخصیت تھے، وہ طاقت کا ایک ستون تھے اور قوم وملت کی حمایت میں خود کو ہمیشہ وقف کیے رہتے تھے۔ عرصہ دراز تک آپ آل انڈیا حج کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔

جب بھی دین وملت کے خلاف کوئی نازیبابات سامنے آتی تووہ سینہ سپر ہوجاتے۔ ملک وملت کے لیے حضرت کی گوناگوں خدمات ہمیشہ یا در کھی جائیں گی۔

حضرت کے چلے جانے سے ملت اسلامیہ ایک عالم دین، قائد ملت اور سیاسی رہنما سے محرم ہوگئی۔

الله عزوجل سے دعاہے کہ اپنے حبیب صاحب لولاک ﷺ کے صدقے اپنی شایان شان حضرت کو جزائے خیر عطافرمائے اور پسماندگان کوصبر جمیل عطافرمائے۔ (آمین بجاہ سیدالمرسلین)

موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس یوں تودنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے

### قائدملت \_ ایک شجر ساییدار

#### از:حضرت حافظ محمه صغيرعالم جيبي

ایساکہاں سے لاؤں کہ تجھ ساکہیں جسے

۲۲/ جمادی الثانی برطابق ۱۰/ مارچ ۱۸-۲ء ہفتہ کا دن ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہاہے۔

رات کی سنسناہ ٹ اپنی طرف دھیرے۔ دھیرے بڑھ رہی ہے کہ اجپانک ایک شور اٹھا اور پوراماحول سکیوں میں تبدیل ہوگیا۔ مانوغم واندوہ کا پہاڑا کیبارگی ٹوٹ پڑا۔ وہ کون سا دل ہے جس میں درداور حزن و ملال نہ ہو۔ وہ کون سی آئکھیں ہیں جواشکبار نہیں ہے۔ رات کی تاریکیوں سے نکلنے والی بیے غمناک آواز کہ '' قائد ملت نہ رہے'' پورے ضلع و قرب و جوار کو بے جان کر گئی۔ دیکھتے دیکھتے ایک انسانی سیلاب اللہ پڑا، اور کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے جال باز مجاہد سے محروم ہوگئے تھے۔ پرخاندان کے لوگ کیا کریں۔ جنہیں یقین ہی نہیں ہورہا تھا کہ انکی تو دنیا ہی اجڑھی ہے، بھلاا لیسے سانحہ سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ اب کون ہے جو مشکل ترین گھڑیوں میں جسینے کا حوصلہ دے گا۔ المجھنوں کو سلجھا کر حالات کے گہرے پاتال میں اترے گا اور دانش و حکمت کے موتی چنے گا۔ سر پر شفقت کا ہاتھ اور زبان پر عروج وار تھا کے وہ راز و نیاز اب کون بتاے گا۔ ابھی کل ہی تو دوران جمعہ جامعہ کے صحن میں بنتا مسکراتا چہرہ سکٹروں معتقدین کے در میان موجود دین و سنیت کا جام پلارہا تھا۔ آہ۔ وہ پر اسراریت جوان کی شخصیت کا خاص حسن تھا اب کہاں حاصل ہوگی۔ آہ! خاندان کا میر کارواں رخصت ہوگیا۔ وہ ایک ابر خوشگوار کہ جس سے گھنیرے سائے ہمیں اپنی آغوش میں لیے رہتے تھے۔ وہ ایک ابر خوشگوار کہ جس جس کے گھنیرے سائے ہمیں اپنی آغوش میں لیے رہتے تھے۔ وہ ایک ابر خوشگوار کہ جس حرامیں میں رقصاں قطرات ہر کشت زار پر بر ابر نازل ہوتے تھے۔ وہ ایک ابر خوشگوار کہ جس کے دامن میں رقصاں قطرات ہر کشت زار پر بر ابر نازل ہوتے تھے۔ وہ ایک ابر خوشگوار کہ جس

غم وہجر و فراق کا بیماہ پوراہونے کو ہے۔ مگر تجسس آج بھی آس لگائے قائد ملت کی آمد کی

آہٹ کا منتظرہے کیوں نہ ہوکہ جب بھی خاندان یا معاشرے میں کسی کو کوئی دشواری پیش آتی حضور قائد ملت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اپنا مدعا بیان کرتا اور کامیابی کا تاج یہن کرواپس ہوتا۔امیٹھی،رائے برملی اور سلطان بور کی فضا گواہ ہے کہ جب جب شہر کے حالات مکدر ہوئے سرپیند عناصر، حاسدین اور دشمنان ملک وملت نے مذمومانہ حرکات انجام دینے کی کوششیں کی حضور قائدملت آہنی دیوار بن کرڈٹ گئے اپنی قائدانہ صلاحیت کاعملی نمونہ پیش کرسینہ سیر ہوکر ان کے منصوبوں پر پانی پھیرتے نظر آئے۔ آپ کی قومی وملی خدمات میں اخلاص وللہیت کی موج بهارال موجود تھی۔ جولوگوں میں سیجہتی ہاہمی ایثار اور اخوت، محت کی لہریبدا کر دیتی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیانے ایک باصلاحیت صاحب کردار قائد کورخصت ہوتے د کیچاہے۔ لیکن میں محبت و ایثار سے معمور ایک جیتی جاگتی درس گاہ علم و ادب و تربیت اپنی نگاہوں سے اوجھل پار ہاہوں۔ جن کا اخلاق کریمانہ کاوصف در جداتم کو پہونچاہوا تھا۔ آپ نہایت متواضع اور خلیق تھے۔عزیمت واستقامت کے کوہ گرال کے ساتھ فہم فراست اور ایثار وقربانی کے پیکر جمیل تھے۔تعلیم وترقی کے لیے رات ودن کوشاں رہنے والے قائد ملت ایسے ضلع وماحول سے وابستہ تھے جہان تعلیم و تہذیب دور تک نہیں تھی۔ آپ خود عالم دین ہونے کے ساتھ علوم عصریہ سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔اور اپنے معاشرے کے ہر فرد مین ذوق و شوق اور بیداری لانے کی حتی الامکان جدوجہد بھی کرتے رہتے۔ ساج اور خاندان کے ہریجے سے بڑا حذباتی رشتہ رکھتے تھے۔ پاس بیٹھ کر تعلیم و تہذیب کی افادیت وترقی کے راز بتاکر جوش بھرتے۔اکٹر فرمایاکرتے خواب دیکھواچھی بات ہے پراسے بوراکرنے کے لئے جہدملسل کے ساتھ حوصلہ اور جان پیداکروتھی کامیابی ملے گی۔اور فرماتے وہ خواب ہی کیاجو بورانہ کیاجا سکے۔ جامعہ تاج العلوم صدید کی ایک ایک این آپ کی جال فشانی کی شہادت دے رہی ہے۔ ان کے تعمیر کر دہ اسی شاندار ادارے کے فارغین سیکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں بورے ملک میں اسلام وسنیت کاروش آفتاب بن کردین متین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کانپور میں لے لیں قائد ملت کے بھائی، والدگرامی قاضی شہر کانپور حضرت علامہ الحاج عالم رضاصاحب قبلہ نوری کوبیالس (۲۲)سال قبل علم و حکمت کے خزانے دے کراپنے مدرسہ سے ہی روانہ کیا تھا۔ جب قاضی شہر کانپور کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے تو قائد ملت نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا۔

آیئے اس قائد ملت کے لیے جس نے اپنی بوری زندگی صداقت شعاری اور دیانت داری کا سچا نمونہ بن کر اپناسارا وجود، سرمایہ، توانائی، اپنی حیات کے مستعار کا ایک ایک لمحہ رضائے الہی کے حصول اور اسلام وسنیت کی سربلندی میں صرف کر دیا، دعاکریں، ہم اہل خانہ شاگر د، مخلصین، مجین اس قائد ملت کے جاری کر دہ مشن اور دیکھے گئے خواب کی تکمیل کے لیے تمام ترجد وجہد کرسے وارث بن سکیں۔

آیئے ہم عہد کریں:

(۱) شادیوں میں ناچ گانا پر پابندی کی ان کی تحریک کوآ گے بڑھائیں گے۔

(۲) اینے دنی وعصری تعلیمی ادارے خود کھولیں گے۔

(۳) قائد ملت چاہتے تھے ضلع علاقہ اور قوم مسلم میں خوب خوب ڈاکٹر، انجنیئر، پروفیسر، آئی. ایس، پی. سی ایس، مولانا مفتی پیدا ہوں جو عالمی سطح پر علاقہ کا نام روشن کریں۔اور دین کی خدمت کریں۔

ان شاءاللہ ہم اس جانب بھی ضرور قدم بڑھاکر قائد ملت کوروحانی سکون پہونچائیں گے۔

شریک غم: قائدملت کاادنی سپاہی محمد صغیرعالم جیبی ناظم اعلی جامعہ مہتابیہ کان بور

### قائدملت اور اصلاح امت

#### از: حضرت مولانا محمد اسرار مصباحی

اصلاح معاشرہ ایک ایسافریصہ ہے جس کی ضرورت واہمیت اور افادیت ہر دور میں مسلم رہی ہے اور ہر دور میں کچھ ایسے نفوس قدسیہ رہے ہیں جضوں نے یہ فریضہ انجام دیا ہے، انھیں میں سے حضرت قائد ملت کی ذات بھی ہے۔ قائد ملت نے جس معاشرہ اور ساج میں ہوش سنجالاوہ تعلیم نبوی سے کوسوں دور تھا، وہ ایسامعاشرہ تھا جس کے رہن ہمن، وضع قطع اور رسم ورواج سے اسلامی تعلیم کی بوبھی نہیں آتی تھی، جہالت اور گوار بن کا دور دورہ تھا، تعلیم سے لوگوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا خواہ وہ دینی تعلیم ہویاد نیوی تعلیم ۔ پڑھے کھے لوگ انگیوں پر شار کیے جاسکتے تھے، ان حالات کو دیکھ کر حضرت قائد ملت کی دینی وساجی غیرت و حمیت نے آپ کو اصلاح معاشرہ کا فریضہ انجام دینے کی طرف راغب کیا، چپال چہ اللہ تعالی کی تابید و نصرت اور بزرگوں کی دعاؤں سے آپ نے اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا اور تاحیات کوششیں کرتے رہے اور بڑی حد تک اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے مشن میں کا ممانی بھی عطافرہائی۔

آپ نے اصلاح معاشرہ کے بہت سے کام انجام دیئے جن کا تفصیلی ذکراس مختصر سی تحریر میں نہیں کیا جاسکتا،اس لیے ان میں سے کچھاہم کاموں کا تذکرہ نذر قاریئن ہے:

#### (١) مدارس كاقيام:

چوں کہ کسی فردیا معاشرہ کی اصلاح آسان نہیں۔اس لیے حضرت قائد ملت نے اپنے زمانۂ طالب علمی میں ہی اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹے سے مکتب کی بنیاد ڈالی اور تعلیم وتعلم کا آغاز کیا اور مسلسل اس کی تعمیر و ترقی کی راہ میں کوشاں رہے۔ بفضلہ تعالی آج وہ مکتب

عظیم دار العلوم کی شکل میں خلق خدا کی صلاح وفلاح کا فریضہ انجام دے رہا ہے اور اس ادارے سے فارغ ہونے والے علما وحفاظ کی تعداد ہزاروں کو تجاوز کر چکی ہے، اپنی بساط اور صلاحیت کے مطابق دین وسنیت کا کام انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ حضرت قائد ملت کے ایما پر بورے علاقے میں بہت سے مکاتب ومدارس کا قیام ہوا، جہال آج بھی قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہور ہی ہیں۔

### (۲) شادی بیاه پرکم خرچ کرنا:

غربت ومفلسی کے اس دور میں شادی بیاہ میں دلہن کو ۱۱ / کار زیورات دینے کاعام رواج تھاجس کی وجہ سے ایک غریب باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے زمین بھی بیٹی پرٹ تی تھی اور جس کے پاس گنجاکش نہ ہواس کو بشکل مناسب رشتہ ملتا اور اگر مل بھی جاتا تو سماج اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، حضور قائد ملت نے لوگوں کے سرسے اس بوچھ کو ہلکا کرنے کے لیے مسلسل جدّوجہد جاری رکھی ۔ آخر کار کم سے کم زیورات پر شادیاں ہونے لگیں اور لوگوں کو اس بھاری بوچھ سے نجات ملی۔

#### (۳) شادی بیاہ سے ڈھول تماشا کا خاتمہ:

جہالت کی وجہ سے لوگوں میں اس قدر دوری تھی کہ چند گھنٹوں کی خرمتی اور نام و نمود
کی خاطر شادی بیاہ میں ڈھول تماشا اور رنگ ناچ کی محفلوں کا عام رواج تھا اور ناجائز وحرام
کاموں پر دولت خرچ کرنا قابل فخر مجھا جاتا تھا، حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ برات میں
ڈھول تماشا کی شرط پہلے ہی لگادی جاتی تھی، انکار کی صورت میں شادی سے انکار کی نوبت
آجاتی تھی، جس کی وجہ سے دین دار طبقے میں بے چینی پائی جاتی تھی، لیکن لوگ سجھنے کا نام نہیں
لیتے تھے، چناں چہ حضور قائد ملت نے اس بری رسم کے خلاف بھی عملی جہاد کیا اور جگہ جگہ
میٹنگیں کرکے یہ اعلان کیا کہ جس کی بارات میں ڈھول تماشہ ہوگا کوئی بھی حافظ یا عالم اس کا
فکاح نہیں پڑھائے گا اور جو ایسی شادی میں فکاح پڑھادے گا اس کا بھی بائیکاٹ کیاجائے گا۔

بحدہ تعالی چندسالوں کی مسلسل جدوجہدسے آج ۸۰ فی صداس جاہلانہ رسم کا خاتمہ ہو جہاہے۔ اس کا سہرا حضرت قائد ملت کے سرجا تا ہے اخیس کا موں اور بے لوث تبلیغ دین کی وجہ سے آپ کو ''معمار قوم ملت'' اور ''قائد ملت'' کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے۔ آج پورا علاقہ حضرت کی رحلت کے سبب ایک زبر دست خلا محسوس کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کی رحلت کی این خدمات کو قبول فرما کر آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور قوم مسلم کو آپ کافیم البدل عطافرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔

### قائدملت كاسانحة ارتحال دنياب سنيت كأظيم خساره

#### از:حضرت مولانامجمرانصار مصباحی

دنیافنا کا گھرہے ہر چیز سے ہمیں یہی پیغام مل رہاہے کہ بیہ منزل نہیں بیرہ گزرہے اس لیے دنیاسے دل لگانے سے منع فرمایا گیا۔

> دنیامیں ہوں دنیا کاطلب گار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

بلاشبہداللہ عزوجل کے جونیک اور قدسی صفات بندے ہوتے ہیں ان کا بہی حال ہوتا ہے۔ جس کی ایک روشن مثال قائد ملت حضرت علامہ مولانا الحاج حسن رضا تاجی رضوی نور اللہ مرقدہ کی ذات بابر کات ہے جن کاسانحۃ ارتحال دنیا ہے سنیت کاوہ نقصان عظیم ہے کہ ستقبل قریب میں اس کی تلافی نہایت وشوار معلوم ہوتی ہے، اس صدمۂ جانگاہ نے پوری ملت اسلامیہ کے دل ودماغ کو جھنجوڑ کرر کھ دیا ہے، اس علاقہ کے اہل سنت کے تمام اداروں میں صف ماتم بچھ گئی اور سنیوں کا گھر ماتم کرہ بن گیا، پچھ توشدت غم سے نڈھال ہوگئے اور پچھر نے فم کا پہاڑ قرار ہوکر داوانہ وار روشن پور کی طرف دوڑ پرے ۔ حاصل یہ کہ ہر ایک پر ایبار نے وغم کا پہاڑ توٹ پڑاکہ گویاسب کے سب موت و حیات کی شکش سے بلیاکر طرح طرح کے مذہبی خطرات ٹوٹ پڑاکہ گویاسب کے سب موت و حیات کی شکش سے بلیاکر طرح طرح کے مذہبی خطرات مولانا حسن رضا علیہ الرحمہ میر شمی کے علوم نافعہ واقعانات کے اندیشے میں پڑگئے۔ اور اس بات میں ذرائجی شک نہیں کہ حضرت قائد ملت وائی الم الحداور اخلاق حسنہ کے وارث وامین شے اور آپ کی وفات سے بلاشبہ ایک ایساخلا پیدا ہوگیاجس کی تلافی نہایت دشوار ہے کہ ایک عظیم دانشور دنیاسے رخصت ہوگیا ایک مسائل دینیے ہوگیاجس کی تالدین کا جبل رائخ

ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہوگیا، خاص کرعلاقے کے علامے کرام اور عوام کامر کز ہی ختم ہوگیا، اب علاقے میں کوئی ایسانہیں رہاجو علماو عوام اہل سنت میں آپ کے جیسامقام رکھتا ہو۔ آپ بلا شبہ علما ہے اہل سنت اور عوام اہل سنت کے ماوی و مطجا اور معتمد و مستند قائدور ہنما اور بافیض مربی و محسن کی حیثیت رکھتے تھے۔

قائد ملت حضرت علامه حسن رضا تاجی روشن پوری علیه الرحمه اینی بهت سی علمی اور عملی خوبیوں میں امتیازی مقام ومرتبہ پر فائز تھے۔ وہ ایک جامع کمالات شخصیت کے مالک تھے،خالق کائنات نے آپ کو دین وشریعت کی خدمت ونگہبانی اور خلق خدا کی تعلیم و تربیت اور اصلاح وہدایت کی توفیق عطا فرمائی تھی ، اور توفیق الہی اور بزرگوں کی روحانی توجہات کے سہارے زندگی کی آخری گھڑی تک ان خدمات کو بحسن وخو بی انجام دیتے رہے۔ قائد ملت نہ صرف بہ کہ خود دین وشریعت کے سانچ میں ڈھلے ہوئے تھے بلکہ ان کاطرزعمل اور ایمانی جوش وحذبہ مذہبی وساسی رہنماوں کے لیے قابل تقلید تھا۔ حضور قائد ملت علیہ الرحمہ کی عظیم دینی وعلمی یاد گار '' جامعہ تاج العلوم صدیبہ گاندھی تگر جائس'' آپ کے خلوص ولاّہیت اور برادران اہل سنت کی مخلصانہ معاونت ہی کا نتیجہ ہے کہ اسے اس قدر عروج ملا اور اس وقت اس علاقے میں اپنی شاندار خدمات کی بنیاد پر تشنگان علوم دینیہ کا مرجع بنا ہوا ہے۔ حضور کی اس عظیم یاد گار کو قائم رکھنا تمام اہل سنت و جماعت کا اہم دینی و ملی فریضہ ہے۔ اور اس کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب گوری گنج ، حائس اور اس کے اطراف وجوانب کے علاقے انتہائی جہالت ولاعلمی کے اندھیرے میں ڈویے ہوئے تھے، جہاں ابھی تک علم دین کی روشنی نہیں پہنچ سکی تھی اور جہاں دینی علوم کے فروغ اور مذہب اہل سنت کی ترویج واشاعت کی شدید ضرورت تھی۔ یہاں حضرت نے غریب ونادار اور مستحق طلبہ کے لیے مفت قیام وطعام کے ساتھ تعلیم کا عمدہ انتظام فرمایا۔ اس شمع علم وآگہی کو تیز کرنے کے لیے خون جگر کی نہیں ، بلکہ مال وزر کی شدید ضرورت ہے۔لہذا اہل خیر حضرات سے گزارش ہے

قائد ملت - حیات و خدمات که وه اس طرف خاص توجه مبذول فرمائین تاکه اس چراغ علم کی روشنی اور طاقت ور انداز میں دور دور تک پہنچ سکے۔

اخیر میں دعاہے کہ اللہ کریم حضرت قائد ملت علیہ الرحمہ کی مغفرت فرمائے، ان کے در جات بلند فرمائے اور ان کاروحانی فیضان ہم پر ہمیشہ سابیہ فکن رکھے اور عالم انسانیت ان کے نقش قدم سے زندگی کے اجالے حاصل کر تاریج۔ اور ان کے قائم کر دہ جامعہ تاج العلوم صدیہ کے ذریعہ ان کافیضان علم عام و تام کرے۔ آمین بجاہ سیرالمرسلین ﷺ

# قائد ملت کی وفات سے بوری جماعت غم میں ڈونی ہوئی ہے ان حضرت حافظ عبدالخالق قادری

#### استاذ مدرسه تاج العلوم صدييه، گاندهي نگر

حضرت قائد ملت علیہ الرحمۃ ان باہمت افراد میں سے تھے جنہوں نے آخری سانس تک دین متین کی مخلصانہ خدمات انجام دیں۔اور اس راہ میں نہ اپنی صحت و تندرستی کی فکر کی نہ راحت و آرام کی۔

قائد ملت نے قوم سلم کی تعمیر و ترقی اور پسماندگی کودور کرنے اور اس خطے میں تعلیم کے ساتھ ہرسطے پر بیداری لانے کے لئے بیٹھار خدمات انجام دیں ، جن کے لئے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ، یہی وجہ ہے کہ آج ان کی وفات پر نہ صرف اہل خانہ بلکہ پوری جماعت غم میں ڈونی ہوئی ہے۔

میں نے حضرت کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے۔ ضعیفی اور سخت علالت میں جب کہ عام طور پرلوگ چلنا پھر نا تو در کنار اٹھنے بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے ،اس وقت بھی آپ پوری مستعدی اور کامل تند ہی کے ساتھ دین حنیف کی گرال قدر خدمات انجام دیتے رہے۔اور اخیر عمر تک مکمل پابندی کے ساتھ نماز باجماعت اداکرتے رہے۔

عبدالخالق قادری خادم مدرسه تاج العلوم صدیه، گاندهی نگر



#### अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

24, अकबर रोड, नई दिल्ली - 110011

राहुल गांधी अध्यक्ष

23 मार्च 2018

श्री हसनैन रजा ग्राम – मुर्गिहापुर मजरे कासिमपुर ब्लॉक – बहादुरपुर जिला – अमेठी, उत्तर प्रदेश

प्रिय श्री रजा,

आपके पिता मौलाना श्री हसन रजा जी के निधन के समाचार से मुझे बहुत कष्ट हुआ। मुझे एहसास है कि आपको और आपके परिवार को, इस पीड़ा को सहन करना कितना तकलीफ—देय होगा। दुःख के इन क्षणों में मैं आपके और आपके पूरे परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ।

भवदीय,

राहुन गांधी

राहुल गांधी

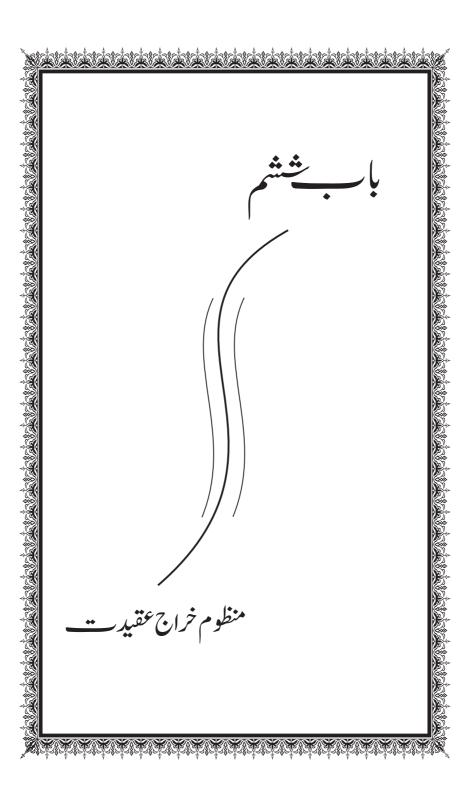

### دل ونظر میں رہیں گے وہ روشنی بن کر

از: حضرت مولانا محمر سلمان رضا فريدي صديقي مصباحي

مسقط،عمان

ہنر کے بحرِ روال ہیں حسن رضا تاجی جمالِ حق کے نشاں ہیں حسن رضا تاجی

سدا، تلاوت و ذکر و درود میں مشغول نقیب باغ جنال ہیں حسن رضا تاجی

جيے محافظِ ناموسِ مصطفی بن کر عدو په برقِ تياں ہیں حسن رضا تا جی

عجلی آج بھی قائم ہے ان کے تقوی کی ہمیشہ نور فشاں ہیں حسن رضا تاجی

سدا یہ مدرسہ تاج العلوم جیکے گا کہاس کے روحِ روال ہیں حسن رضا تاجی کسی ہوا سے بچھے گا نہ یہ چراغِ علوم کہاس کے فیض رسال ہیں حسن رضا تاجی

چک اٹھی ہے یہ خاکِ دیارِ قاسم پور کہ اس پہ نور فشاں ہیں حسن رضا تاجی

دل و نظر میں رہیں گے وہ روشیٰ بن کر کہ مثل ِشمس، عیاں ہیں حسن رضا تا جی

نہ بھول پائیں گے احسان ، ہم کبھی ان کے دلوں میں جلوہ کناں ہیں حسن رضا تاجی

فریدتی تو بھی جھکادے یہاں پہ سر اپنا کہ اک ولیِ زماں ہیں حسن رضا تاجی

※ ※ ※

### اک غم گسار قوم کار بهبر حلاگیا

از: محمر قاسم شمسی نمائنده روزنامه انقلاب، د، بلی

اہل سنن کو ناز تھا جس پر حلا گیا لعنی کہ حق شاس قلندر حلا گیا

ملت پہ جس نے اپنی خوش تک نثار کی وہ آج دے کے غم کا سمندر حلا گیا

ہے ڈر کہ مٹ نہ جائے کہیں حسنِ گلستاں گلشن سے ایک اور گل تر حیلا گیا

وه معاشرے کی زلف پریشاں سنوار کر شیریں مقال داعی سخن ور حلا گیا

دارِ بقا جو کوچ کیے حضرتِ حسن ہر غم شناس سینے میں خنجر حلا گیا نعم البدل تواس كاعطاكر مرے خدا اك غم گسارِ قوم كا رہبر حلا گيا

مہلک مرض سے قوم کو اپنی نکال کر آغوش میں زمیں کی سمندر حلا گیا

آواز دے رہی ہیں یہ خاموشیاں ہمیں محشر میں کل ملیں گے بیہ کہ کر حلا گیا

سب کو تھا وہ عزیز کہ عمرِ عزیز کی جو دیکھ کر "بہاریں بہتر" حیلا گیا

تاج العلوم جبيها ديا بوستانِ علم اذبان كو جو كرتا معطر حلا گيا

اس کو مٹا نہ پائے گا قاسم بھی کوئی وہ جو کتابِ زیست میں لکھ کر چلا گیا

※ ※ ※

### قائد ملت، قاطع بدعت

### از: حضرت قاری محمد معراج الحن خال قادری اشر فی جائسی

قائدِ ملت قاطعِ بدعت محسن اہل سنت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا تاجی کار تبہ نرالا باعبد الصمد بھیکی بوری نے کیا بالا

شان وشوکت عزت وعظمت پائے ہوئے بابر کت حضرت حسن رضا "دجنگل میں منگل" کا محاورہ سنتے تھے اکثر آئے یہاں دیکھا تاج العلوم میں آگر

تاجی رنگت دیکھ کر تربت بولے اہل محبت حضرت حسن رضا عاشق غوث وخواجہ، نائب شاہ پیمبر خُلق نبی کے پیکر، قوم کے ہادی ور ہبر

کرکے حرکت پاگئے برکت ہوئے مکین جنت حضرت حسن رضا تاج العلوم کوعلم کا دریا بناکر اہل علاقہ کو دین کا جام پلاکر ہو گئے رخصت باعث رحمت منبع علم و حکمت حضرت حسن رضا و نئی حرکت باعث ِ رحمت وراحت و کیمیے کتنے چین سے لیٹے ہیں حضرت

جیسی محنت ولیمی نفرت دمراج ویامت حفرت حسن رضا جیسی محنت ولیمی نفرت معراج ولیما ہی ہم پاتے جب جب علامہ حسن رضا سے ملنے ہم آتے

انس والفت اور مُروّت آپ کی پیاری عادت حضرت حسن رضا

\* \* \*



حضرت قائد ملت علیہ الرحمہ کے انتقال بُرِ ملال پر مختلف اخبارات ورسائل میں ان کی رحلت کی خبریں، تعزیتی جلسوں کی رپورٹیس اور تعزیتی پیغامات شائع ہوئے جن کے تراشے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

### علامه حسن رضاتاجی کے مزار پرراہل گاندھی کی حاضری



علامہ حسن رصا تا بی سے مواریہ چاور چڑھاتے ہوئے راہل گا ندھی کانگریس ایم اہل کا دیک سکھ، گوری گئے کسابق امید دارمج تھیم، چندر کانت دیے، ندیم اشرف جائسی تو قیر رضا شیور جسین رضا جافظ ایس، جافظ حید الله، ریحان رضا بعول ناکلیل اظفی ،حافظ اسرائیل امیدی مجمعتقیم اورقاری اقبال وغیر و موجو تھے۔ جا المن رامینی (انتقاب نیون: هفرت تا کد لمت علامه حسن رضا تا بی رضوی بانی مدرستان العلام هدید یکا ندی تقر جائس اینتی کے مواد پر آل انڈیا کا گریس پارٹی کے صدر رامل گا ندی نے گا بوشی اور چار بوقی کی اور قائد ملت کے اوا هین کر مال تا تا کا مراستا کے اوا تا کہ مالت کے اوا تین کر مقال کہ مالت کا مراستا تا تا کی رضوی علیه الرحم کا افقال ہوگیا تھا۔ انظہ القویت ہوئے ہا کہ کو الا تا تا کہ رضوی علیه الرحم کا افقال ہوگیا تھا۔ انظہ القویت ہوئے ہی پر کی کا در قائد کہ موالا تا کے افغال ہوگیا کے ایک نوبول زمین کا کر اور کا کہ کہ موالا تا کے افغال ہوگائی کے ایک نوبول کے ایک نوبول کے ایک نوبول کا کہ کہ موالا تا کا انتقال ہوگیا نے انتقال ہوگیا نے انتقال ہوگیا نا مال کے بیشی میں ہرا ہر کے ایک ہوگیا تھا میرے والدراج بیگا تھے کہا کہ موالا تا کو اس وقت ہے جات ہول ہے جہد کود کہا تھے تھے۔ پارٹی کے لئے مواد ہوگیا تھی ہی میں موالا راج بیگا تھی گا میں ہوئی کہ ہوئے کہا کہ موالا تا قائم کردہ ادارہ تاج العوم تصدید قوم و ملت کی ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ کہ موالا تا قائم کردہ ادارہ تاج العوم تصدید قوم و ملت کی کہا تھی ایک ادرسا ہی رہمائی ہمائی کرتا آل ہے ادرامید ہے کہا تعدم میں وہ مائی کہا تھی کردہ ادارہ تاج العوم تصدید قوم و ملت کی کھی کرتا آل ہے ادرامید ہے کہا تندہ میں قوم و ملت کی گھی کرتا آل ہے ادرامید ہے کہا تعدم میں رضا اندرہ تاج الورامید ہوئے کہا تعدم مدت کے صاح جزادے موالا نادرہ متال رضا انعمان رضا ا

### مولا ناحسن رضاكي يادمين تعزين جلسه

محتاج وہ ہوتا ہے جس کا کوئی کارنامہ نہ ہو رائے بریلی (ایس این بی) جَبِدا بسرايا كارنامه تف\_آپ كى زندگى شهركے جيموٹا گھوسيانه محلّه بيں حافظ محمد كا ايك ايك لحد امت مسلمه كي اصلاح مبین ضلع صدرآل انڈیاعلاءمشائخ بورڈ کی وفلاح کے لئے وقف تھا۔ انھوں نے کہا صدارت اورمحمه اعظم خال کی قیادت میں مولانا حسن رضا کے سانحہ ارتحال کے کموت وہ ہے جس برز مانہ کرے افسوس موقع پر تعزیتی محفل منعقد ہوئی۔ جس کا ۔آپ کے جانے سے جماعت اہل سنت میں جوخلا پیدا ہے اس کا پر ہونا مشکل آغازمولا ناعامررضاكي تلاوت قرآن سے ہوا۔ نظامت اسرائیل امجدی نے نظرآ رہا ہے۔مولانا عامر رضانے کہا کہ کی۔ بعدہ حافظ محمین نے کہا کہ مولانا حسن رضا کی نابغتہ روزگار ہتی مختاج وہیں ایک عظیم قائدور ہنما بھی تھے۔ تبلیغ تعارف نہیں ہے۔ اس کئے کہ تعارف کا دین کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر جرا

المجان وہ ہوتا ہے جس کا کوئی کارنامہ نہ ہو اس اللہ اللہ کہ آپ نہایت ہی مشفق سے آپ کہا کہ آپ نہایت ہی مشفق سے آپ کی طوت وجلوت و کھنے کا ایک ایک لحم امت مسلمہ کی اصلاح کے بعد اسلاف کی یادیں تازہ ہوجاتی وفلاح کے لئے وقف تھا۔ انھوں نے کہا ہیں۔آپ نے دینی و دینوی تعلیم کے لئے کہ موت وہ ہج جس پر زمانہ کر افسوں تازہ العلوم صدیہ قائم کیا جہاں ہزاروں آپ کے جائے ہے اس کا پر ہونا مشکل ہیں۔اس موقع پر فاص طور سے ماسر شہیر نظیم احد فان مجمدات ماس شہیر نظیم احد فان مجمدات ماس شہیر فلز آرہا ہے۔مولانا عامر رضا نے کہا کہ مارت کے اور قبی اس اراد ہم و عالی عالم دین شے فاروقی ،اسرارا ہم و عالی عالم دین شے فاروقی ،اسرارا ہم و عالی عالم دین شے فاروقی ، اسرارا ہم و عالی عالم دین شے فاروقی ، اسرارا ہم و عالی عالم دین شے قاردی ، راجا گھوی ، غیاب احمد و غیرہ موجود و جین ایک علیم و تا کہ و رہنما بھی شے ۔ تبلیغ

محمرقاسمتمسي عائس راييشي عظيم فكر قائد ملت حضرت علامه حسن رضا تاجي علیدالرحمد کے فاتحہ چہلم کے موقع پران کے قائم کردہ ادارہ مدرسہ تاج العلوم صديد كاندهي تكرجانس مي جلسة قائد ملت كاانعقاد كيا حميا جس \_ كمقتدعلائ كرام وشعرائ عظام شركت فرما كرخراج نقيدت پيش كيا\_بعدنماز فجرقر آن خواني وفاتحة خواني كاامتمام مو\_ا بعداز ل جلسة قائد ملت كا آغاز قارى محدر ضوان في علاوت كلام الله

## د ب**نی علوم کے فروغ میں قائر ملت علام<sup>حیہ</sup> ن رضا تا جی کا جوکر دارقا بل تقلید** ملت علام<sup>حین</sup> رضا تا ہی کے فاتح چہلم کے موقع پرگاند گانگر گرجائس میں قائد ملت کا فوٹس کا انعقاد، ہزاروں فرزندان آوحیہ نے کا شرکت

كرائ محك كارنامول يرروشي ذالي ادران ك تعليى مشن كوعام کرنے پرزوردیا۔ قائدا جلاس مولانا حسین رضائے تمام مهمانان و شرکا کاشکر بیدادا کیااور والدمحتر می تعلیمی خدبات کوآ گے بڑھائے کا عزم كيا \_اجلاس كي صدارت مولانا ظفرالحن تاجي اور نظامت نظامت قارى خورشيدعالم اورمولانا فيروز فيمشتر كهطور يرانجام دى-مولاناسید معراج اشرف جائسی نے مرحوم کی بلندی درجات کے دعا كرائى - انهم شركا مين حافظ حميد الله، حافظ محمامين ، مولانا نورايحن نورى،مولانا ابوكرنعيمى،مولانامحمود جأسى مصباحى،مولانا عالم رضا اشرفی،قاری عبدائی مولاناعلیم الدین،حافظ اسرائیل امجدی،حافظ انيس احد، قارى جميل احمداشر في مولا نامرتضى مصباحي، حافظ جميل احمد تدبر ب مرفراز فرما يا تمااورالي سنگاخ علاقے كي ذمه داري سوني قادري، حافظ محمر، حافظ طابر حسين ، مولانا محمد باشم مصياحي ، مولانا انور مصباحی بمولانا انصار مصباحی بمولانا آس محد بمولانا اسرار مصباحی مولانا عامررائ بریلوی مولانا رئیس پرتاپ گڑھی ،عالم قریثی اورمولانامبدی حسن مصباحی کے نام قابل ذکر ہیں کانفرنس

رعلم وعمل کے میدان میں انجام دے کارہائے نمایاں انہیں ہمیشہ جمیش کے لئے لوگوں کے دلوں میں زندہ و تابندہ رکھتے ہیں ایس ہی شخصیت کے مالک علامہ صن رضا تاجی تھے جن کی پوری زندگی عشق ایک ایسے علاقے کو علم کی ضوبخشی جوز مانے سے اندھیروں کی تصویر فا مولا نا شکیل احماعظمی نے کہا کدونیا کی ہر چیز فانی ہے مگر پچھالی محبوبِ شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے جانے کاغم رہتی دنیا تک باقی رہتا ہانبیں میں سے ہماری اورآپ کے محبوب قائد علامہ حسن رضا تاجی مولانا محمد عالم رضا نوری نے کہ علامہ موصوف کورب تعالی نے فکرو كدجوابن بدين كسب نهايت ابترحالات عدو چارهى يتمام مشكلات اور ناسازگار حالات كى پرواه كئے بغيرآپ آئے بڑھتے

رسول سے تعبیر تھی۔ انہوں نے کہا کہ علامہ نے مدرسہ کا قیام کرکے "تقيح جن كي شخصيت كونا كول اوصاف كي حامل تقى \_قاضي شهر كانپور رہاور پورے علاقے کو علم کی روشی مے منور کردیا۔ان کے علاوہ

سے کیا۔منظوم نذرانہ ڈاکٹر حمایت جائسی، حافظ جان محد،غلام اشرف جائس،قاری معراج خان جائس نے پیش کیا۔اس موقع پرمولانا يد يم اشرف حسن ميال اشرفي جأسى في كها كه علامه حسن رضان وین تعلیم سے علاقے کومنور کرنے کے لئے اپنا خون جگرتک لگادیا بميں چاہے كمان ك قائم كرده اداره مدرسة تاج العلوم صديدى ترقى مين برسط پرمعاونت كرين يمي سچاخراج عقيدت موكا مولانا عابد رضامصباحی نے کہا کدوی علوم کے فروغ اور مذہب اللسنت کی تروج واشاعت میں قائد ملت علامه حسن رضا تاجی کاجو کردار رہاہے وہ سبرے روف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم قائد ملت نے ایسے دور میں آئکھیں کھولیں جب پورا معاشرہ علیم اور دینی امور سے بالکل محروم تھااور برطرف جہالت کے اندھرے قبضہ جائے ہوئے تھا اسے پرآشوب دور میں آپ نے ا پے علمی شعور اور اصلاحی انداز فکر ہے عوام الناس کے اندروہ جوت بھی کہ ملم دین کی بستیاں آباد ہونے لگیں اور جہالت کے اندھیرے حیث گئے برطرف علم کی فضاعیں مشکبار ہوگئیں۔ دبلی سے تشریف لا ي مولانامقبول احدسالك مصباحي في اي خصوصي خطاب ميس کہا کہ کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہوہ اپنی زندگی میں بھی شریعت اسلای کی چی تصویر ہوتے ہیں اور بعد از مرک بھی ان کی تعلیمات صوفی ضامن علی اور مولانا اسرار احمد مصباحی نے آپ کے ذریعے میں قرب وجوار کے بزارول فرز ندان توحید شریک رہے۔

مولا ناحسن رضا کے کارناموں کوفراموش نہیں کیا جاسکتا دارلعلوم گشن مدینه میں تعزیتی اجلاس میں علمائے کرام کا خطاب

رائے بریلی(ایس این بی)مدرسہ تاج العلوم صدیدگا ندھی نگر جائس کے بانی مہتم وعلام سبحان رضا خان (سبحانی میاں) کے خلیفہ مولا ناحسن رضا تاجی کے سانحدار تعال پردینی وجوامی حلقوں میں رخی فی کی امروور گئی جن کے ایصال تواب کے لئے تعزیق محافل وعوانس کاسلسلہ جاری ہے۔ آزاد گررائے بریلی میں واقع والعلوم گلثن مدینه میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔جس کی صدارت مولا ناعامر رضااور قیادت قاری معراج نے کی ،جبکیہ آغاز قاری شفراد کی تلاوت قرآن اور کامل رائے بر ملوی وحافظ محمدالیاس کے نعتبہ کلام ہے ہوا۔اس موقع پراظہار تعزیت کرتے ہوئے مولا ناساجہ علی حبیبی نے کہا کہ مولاناحسن رضا تاجی صرف ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ ایک عظیم صلح تو م بھی تھے جنہوں نے اخیر وقت تک معاشرے میں پھیلی بیاری کودورکرنے کی سعی پیم کرتے رہے جس میں وہ حتی الامکان کامیاب بھی رہے۔مولا ناناصر حسین استاذ ادارہ شرعیداتر پردیش نے کہا کہ مولا ناحسن رضا تقویٰ و پر ہیز گاری ،اپنوں اور برگانوں کے ساتھ بہتر رواداری ،دن کے اجالوں میں بندگان خدا کے ساتھ ہمدردی اور رات کی تاریکیوں میں رضائے الٰبی کے لئے شب بیداری کا جذبہ کوٹ کو مجرا ہوا تھااورای شب بیداری اور وسعت ذہنی کا نتیجہ تھا جوقوم کے نونہالوں کے لئے علم و حکمت کاالیہا قلعہ بنایا جہاں ہےاب تک ہزاروں کی تعداد میں تشدگان علوم نبویدا پی بیاس بچھا کرملک کےطول وعرض میں دیں تنین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔مجمد اسرائیل امجدی نے کہا کہ مولا ناحسن رضانے مدرسہ تاج العلوم صدیدی شکل میں ملت اسلامید کو جوسر ماید دے کر گئے ہیں اسے رہتی دنیا تک بھلایانہیں جاسکتا۔

### قاضى شهرمولا ناعالم رضاخال نورى كوصدمه، بهائى كانتقال

کانپ و (اساف ر پورز) تاضی شهر مولانا محمد عالم رساخال و روزی کے ماموں زاد بڑے بھائی اور مشہور عالم دین مولانا حسن رساخال کی اموں تا دو بڑے بھائی اور مشہور عالم دین مولانا حسن خبرے شہر کا بھی اور فوار ہوگئی اور قاضی شہرائل خاند کے ہمراہ آبائی وطن اینٹی کم بچر جہرائل خاند کے کم موجود گی میں تدفیق کل میں آئی مولانا حسن رسانا تابی رائے بھی مسید قرب و جوار کی مشہور بزرگ دین علمی و سائی انکے ساتھی سمید قرب و جوار کی مشہور بزرگ دین علمی و سائی مائی مائی مائی انکے عالم تھی۔ مسلمین نے شرکت کیا۔ دوشنہ کو کا پور کے مشاف انکے مائی موجود کی میں اس مرحوم کے جنازہ میں بڑی تعداد میں علماء، واثر یہی انکو اس موجود کے ایسال تواب کیلئے قرآن خواتی گوئی و میں بھی ان خواتی ایشن الموجود کی میں مرحوم کے ایسال تواب کیلئے قرآن خواتی گوئی در اس موجود کی ایسان تواب کیلئے قرآن خواتی ایشن الموجود کی میں درائی ایسوی ایشن الموجود کیا میں درائی موجود کی مائی درائی درائی درائی مرحوم کے ایسان قواب کیلئے قرآن خواتی ایشن الموجود کیا دو درائی موجود کی مائی درائی درا

مدارس عربیاتر پردیش کے زیراہتمام جزل سکریٹری خورشید عالم کی صدارت میں منعقدہ تعزیق میٹنگ میں موالاناحسن رضا تا کی کی حیات و خدمات کو یادکر مغفرت، بلندی درجات اور پسماندگان کیلیے صبر تبک کی دعاء کی گئی۔ حاجی خورشید عالم نے کہا کہ قاضی شہر کانپور دنائب صدر آل انڈیا شیچرس ایسوی ایشن مدارس عربیہ کے بڑے جھائی و مشہور عالم دین نے رحلت ملت کا بڑا نقصان ہے کیکن موت ایک مسلم حقیقت ہے جو ہرایک کو

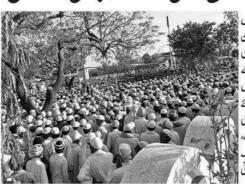

امیشی: جنازے میں شرکت کرتے ہوئے لوگ۔

آئی ہے۔ پسماندگان وممنون قوم کی طرف سے ان سے حق میں دعاء اور ایصال قواب مچی مجت وعقیدت کا نقاضہ ہے۔ جائی خورشیرعالم نے بتایا کہ مولانا حسن رضا تابی کے انقلال کی تعزیت میں ۱۳ مارچ بروزشگل کوقو می دانشگاہ گرلس اسکول قلی بازار میں ہونیوالی تقریب کومنسوخ کیا جا تا ہے۔ پروگرام کی آگلی تاریخ کا اعلان ان شاہائد بعد میں کیا جائے گا۔

#### عرس قائد ملت اور مدرسة تاج العلوم كاك ساروال جلسه دستار بندى • ارمارچ كو خصوصى خطاب مولاناعبيدالله خان اعظمى سابق ممبرآف پارلين پيش كريں گے

قاصی متیم مولا ناجح منا کم رضا خات کی منا مرصا خال کو صد مد مولا ناجح منا کم رضا تا کی منا کا گفت ک

# ی-حیات و خدمات ن رضا کے صلحانہ اور قائدانہ کارناموں کو جھی فرامرق نہیر ک

مولا ناحسن رضا كے سانحدار تحال پرمرکز اہل سنت مدر سه دارالعلوم حدید پیشن رضاء دارلعلوم گلشن مدینه میں تعزیق جلسہ سے علمائے کرام کا خطاب

علامه سيد مجمه احمد اشرفى جيلاني جائسي نے كہا كه مولاناحسن رضا كے انتقال برملال بر پورے علاقہ میں کم کا ماحول جادرآ کیا لیک قدیم ماہیا ناز بی ساتی ملی وروند اسالہ میں وید ہے، حق کے ہزاروں میں شاگر دو ہیں۔ ان کے افقال سے بچھے بے حداقتوں وطال ہے۔ اور آپ میرے مدرسہ وعلاقہ کے دیرید ساتی رہے۔ مولانا الصرفی برکاتی نے کہا کہ ان کی پوری زندگی تر آن وحدیث کی روشی میں کر ری ہے۔ اور وہ ہم سب کے مر پرست تھے۔

ہیں۔ یقیناان کے انقال سے جوخلاواقع ہوا ہے اس کا پر ہونا ناممکن تونییں لیکن شکل ضرور نظر آرہا ب\_الله تعالى ان كانعم البدل عطافرمائ\_ حافظ محداسرائيل امجدى في كها كم ولا ناحسن رضاف مدرسة تأج العلوم صديدي شكل ميس ملت اسلاميركو جوسر باليدو بي كر كف بين اس ريتي دنيا تك بھلایانہیں جاسکتا۔ نہوں نے کہا کہ مولاناحسن رضانے ایسے دوریس معاشرے کی زلف پریشاں کوسنوارنے کا کام کیاجب معاشرہ مختلف غیر شری رسومات سے جوجدرہا تھا۔شادی کے موقع پرخرافات كاعام چلن تفااور يرد كارواج ند کے برابرتھا مگرآپ کی کوششوں سے ندصرف مذكوره مبلك امراض كأسد باب موا بلكه نوجوان نسل کے اندراسلامی تعلیمات کے تیس بیداری بھی آئی قبل ازیں ادارے میں قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔

نے کہا کہ مولانات رہ رہنا وی صرف ایک عالم وی دی میں بکد ایک عظیم معلی قوم بھی تھے میں وین میں میں عدات انجام دے رہے وی دی میں بکد ایک عظیم معلی قوم بھی تھے جنہوں نے اخیر وقت تک معاشرے میں پھیلی باری کودور کرنے کی سعی چیم کرتے رہے جس میں وہ حتی الامكان كامياب بھى رہے۔ انہوں نے کہا کدان کے انقال سے نہ صرف ایک طبقہ سوگوارہے بلکہ بوری ملت اسلامیہ میں غم واندوہ کا ماحول بریاہے کیوں کہان کے اخلاق نے عوام وخواص میں جواثرات مرتب کئے ہیں وہ نا قابل فراموش ب\_مولانا ناصر حسين في كها كمولانا حسن رضاتفوي ويرميز گاري، اپنول اور بيگانول کے ساتھ بہتر رواداری ،دن کے اجالوں میں بندگان خدا کے ساتھ جدردی اور رات کی تاريكيوں ميں رضائے الى كے لئے شب بیداری کا جذبہ کوٹ کو بھرا ہوا تھااور ای شب بیداری اوروسعت ذہنی کا نتیجہ تھاجوقوم کے نونہالوں کے لئے علم وحکمت کا ایسا قلعہ بنایا جہاں سے اب تک منزاروں کی تعداد میں تشنگان

افقال پرملال پر پورے علاقہ میں نم کا ماحول ہے اور آپ ایک قدیم مامیاز دین ساجی فی درد منداستاد تھے،جن کے ہزاروں میں شاگردہیں ۔ان کے انقال سے مجھے بے حدافسوں وملال ب-اورآپ میرے مدرسہ وعلاقہ کے دیرینہ سأتفى رب مولانا اصغطى بركاتى نے كہا كدان كى پوری زندگی قرآن وحدیث کی روشی میں گزری ب\_اوروہ ہم سب كے سر پرست تصان كے جيبادين كارنامه علاقه مين آج كي تاريخ مين نبیں ہے۔ مفی محمود اخر مصباحی اور مولا ناتصور علی مصباحی نے بھی رنج وغم کا اظہار کیا۔

رائے بریلی (پیس ریلیز) بدرستان اعلم صدیدگاندی ترجائس کے بانی ومہتم وعلامہ سجان رضاخان (سجانی میاں)کے خلیفه مولاناحس رضارضوی کے سانحدار تحال پر ديني وعوامي حلقول ميں رنج وغم كى لېر دوڙ گئى جن كايسال وابك ليتعزين محافل وعالس سلسله جاری ب-آزاد نگررائے بر ملی میں واقع دار تعلوم گلشن مدینه میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا كياجس كى صدارت مولانا عامر رضااور قيادت قاری معراج نے کی جبکہ آغاز قاری شہزاد کی تلاوت قرآن اور کامل رائے بریلوی و حافظ محر الیاس کے نعتبہ کلام سے ہوا۔اس موقع پر اظبارتعزيت كرتے ہوئے مولانا ساجد على حيبي

وائسے بولیلی (پریس نوٹ):درستاج العلوم صدید، گاندھی تگر کے بانی و جتم مولاناحسن رضا كاحركت قلب بندمون كى وجه سے دارالعلوم ميں بى انقال موكيا۔آب کی تدفین دار لعلوم ہی کے وسیع صحن میں بعد نماز عصر بوئى اورنماز جنازه مولانا سيرقسيم اشرف المعروف حسن ميان مهتم اداره احدبياش فيهجائس سروف کامیوان نے بڑھائی۔موانا موصوف کے انقال کی نجر چیسے مرکز اہل سنہ جیسیال تال میں آئی پورامدرسہ کواراورغ وائدوہ میں اس کا کی پورامدرسہ کواراورغ وائدوہ میں ڈوب کلیا۔اورنا کم اہلی حافظ انجس اجمار کیر نے آل رسول علامہ سید محد احد اشرفی جیلانی عائسي كے ساتھ كئي اسٹاف واسا تذه كو جنازه ميں شركت كے لئے بھيجا جبكية پرائے بريلي ميں موجوذبين تص\_بعدنماز فجردارالعلوم مين قرآن خوانی اورتغزی جلے کا اہتمام کیا گیا۔جسمیں تمام اساتذہ وطلبہ نے شرکت کی اور مرحوم کو ایصال ثواب كيا گيا \_ ناظم اعلى حافظ انيس احمر قريشي نے بتایا کہ مولانا موصوف فراغت کے بعدے تاج العلوم کی بنیادر کھی اور آپ کی محنت دلگن ہے مدرسهایک بردی عمارت میں تبدیل ہو گیا جہاں سيرون بيدون تعليم كساته عصرى تعليم بهي عاصل كرت بين علامه سيدمحد احد اشرفي جیلانی جائسی نے کہا کہ مولاناحسن رضا کے

### चहल्लुम आज

जागरण संववादाता, गौरीगंज : मदरसा ताजुलउलुम समदिया गांधीनगर में शनिवार को महशूर रहनुमा काएदे मिल्लत हजरत अल्लामा हसन रजा साहब ताजी का चहेल्लुम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुल्क व सुबे के नामवर मशाएश्व व उलमा शामिल होंगे। यह जानकारी मदरसा के प्राचार्य हसनैन रजा ताजी ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुबह 11 से चार बजे तक चलेगा।

#### चढ़ाई चादर, व्यक्त की संवेदना

जायस के गांधी नगर स्थित मदरसा ताजुल उलूम में राहुल गांधी ने पहुंचकर मौलाना हसन रजा के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। राहल ने मदरसे में बनी मजार पर चादर चढ़ाई। इसके बाद हाथ जोडकर नमन कर वे गौरीगंज के लिए खाना हुए।